

| DATE LABEL |   |   |  |  |  |  |
|------------|---|---|--|--|--|--|
|            |   |   |  |  |  |  |
|            |   |   |  |  |  |  |
|            |   |   |  |  |  |  |
|            | - |   |  |  |  |  |
|            |   | - |  |  |  |  |
|            |   |   |  |  |  |  |
|            |   |   |  |  |  |  |
|            |   |   |  |  |  |  |
|            |   |   |  |  |  |  |
|            |   |   |  |  |  |  |
|            |   | - |  |  |  |  |
|            |   |   |  |  |  |  |

| Call No. |  |  |
|----------|--|--|
| Acc. No. |  |  |

## J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

Date

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.







فرسانيكوت والمان

تغییر امتفالہ سلافین وکن کے حالات ہیں (۲) محیشنا مہمنی بن سلطان علاوالدین حسس گانگو 1 على إنداه من محرشاه مهني 00 دا وروشاه بن سلطان علا دالدين كا غداري سے باوشاه بو آاوجلدسے جارا واوال كي سزايا ا 46 سلطان محموونتاه بمنى ب سلطان علادالدين حس كأكو في بري 60 غمياث الدين تهمني بن سلطان محمو وثناه تهمني 66 سلطان مس الدين لهمي بن سلطان محمه وثنا وليمني 64 فروزتناه مهمني الملقب بدوزا فرون تناه بن سلطان والورتنام مني AC احرشالهمني من سلطان والوشاهين 110 سلطان علارالدين بن احدثنا ومن 181 بهايون شاههمي من سلطان علادالدين شاه 14 -بظام ثناه ممني بن بايون ثناه ظالم 16. تتمس لدنيأ والدين ابوالمنطفرالغازلي محرثناة تاني بن بابو ب شاة طالج 100 سلطان محمود نتاهمني كاحلوس ا دراسك عبدك تناه كن وا فعات كاوكر Y.A احرشا بمنى من سلطان محمود شاهمني المعروب بالمحرشاة ابي 746 علاءالدين من سلطان احديثاه 7 mx نتاه ونيالله بن سلطان محمود شاهميني MM. كلبجاليتهم في بن محمد وتشامهم في كاحلوس ا ورخاندان بمنيبه كالحميام. احوال شأبان بيجا بورالمعروف ببسلاطيين عاول شايي الوسف عاول شاه 444

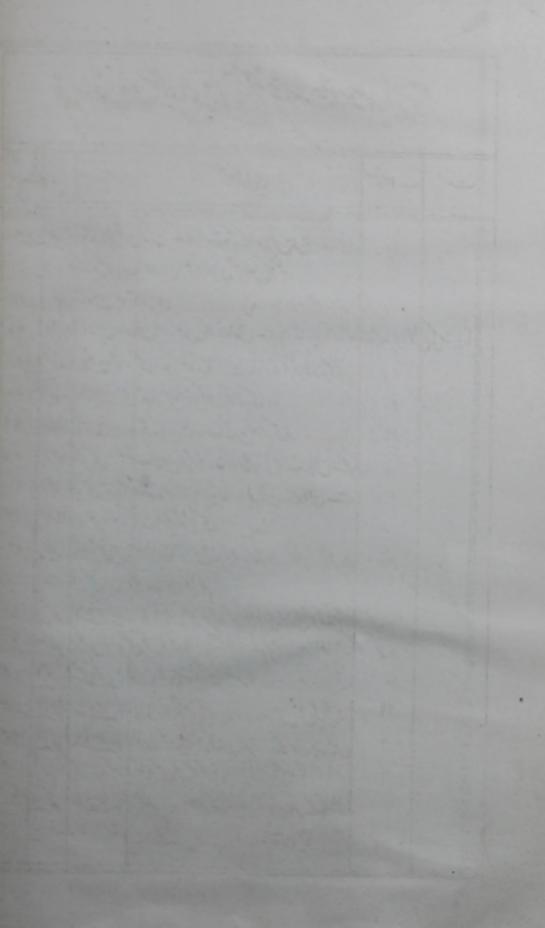

فهستان اریخ ور واقعات FIMME سلطان تطب الدمن كي مجامي الجمستايي صن لا ملو کے مربار کھا گیا۔ 5 1801 محرَّتعلق نے وفات یا فی اور علاء الدین محسن بر المرف سے بالکل مطبئن ہو گیا ۔ 11 simos a 60% علاوالدين من كلبرك سے روانہ بوكرو ولت أبا كينيا 5100A 0 609 على الدين صن في وفات بإنى \_ 1. الكرجبال زوجه علادالدين صن في وفات بإني 0 64m 51445 ٣. سلطان مخرخا وکوسو داگر دں کے بیاں سے معلوم ہواکہ ناگدلو حاکم دیلم بڑن نے ان سعے 41 زر دستی کھوڑے جیس کئے ۔ \$ CYK راجة للنكانه نے فيروز شاه كو للك وكن تسخ كرين MM ای دعوت دی۔ 4 1414 p 446 مخلفاه ني فيسلم فراد كيتل كرنے كالم حالي ـ N. و الماسم على الماسم على الماسم 00 0000 مسليع عابد شاجهبن فقول بوا -46 5-1769 BECT دا وُ دخا مهم بن عين حالت نازيم قُتل كما كيا-44 الموعمة عوالم محمود شاه بن نے تب محرقہ کے عارمنہ ونياسه كوج كها 44 E-1894 02699 عجين نے غيات الدين كونا بيناكر كيم إدشاه کے براور و مس الدین کو تخست کسین کی 69

|     |          | -         |                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
|-----|----------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     | محت      | سغورتاب ا |                                           | واقعات                            | Sec. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سنييو   | 53:    |
|     |          | 1         | المساحة دربارس آيا                        | باره محدار دل -                   | فيروزغال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ع اسع   | * ^··· |
|     |          | -         | -19:0                                     | ر و شاہی کے اندر دا               | ا در سرایره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "       | "      |
|     |          | 91        | ن بنزار سوار ول                           | ئے والی بیجا نگر سے تیم           | وليورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5-1492  | Ø A.1  |
|     |          | "         | رطدكيا-                                   | ممرا وملكت بني بر                 | وغيره کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "       | "      |
|     |          | 94        | الع بالدوانة وا                           | ەزسىكە كى كوشالى-                 | أيروزننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51499   | م منه  |
| 1   |          | 90        | ر بيور في مندوستان                        | اه كومعلوم أكواا ي                | وأفيروزها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101     | 0.00   |
|     |          | "         | الانتالة                                  | Post! -                           | المنتح كيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~       | "      |
|     |          | 1.4       | ربيرشان وشوكت                             | ا ورا سے دبدہاو                   | و فیروزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -14.7   | 0.4.9  |
|     |          | "         | -13                                       | اللبركدس روانه                    | كيساتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "       | "      |
|     |          |           | ر دولست آیا دیس                           | ا ، نے بالا کھا ط                 | ٤ فيروزظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.5    | انده   |
|     |          | 11        | .44 .4                                    | ه قائم کی -                       | , Kue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "       | "      |
| 1   |          | 1-9       | سے گونڈواڈہ کیا۔                          | نیا ونٹیکارکے بہانہ<br>مین        | و فيروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المالمة | 210    |
|     |          | 11.       | ب غرزندس خار                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 0.12   |
| 16  | منائد يم | 111 21    | 1-21                                      | ولى عدة قركما -                   | اكواينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "       | "      |
| 1   |          | 111       | کے پاس قاصدرہ                             | فا وقع راج منكان                  | والم فيروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.18 B | 2:     |
|     |          | 111 1/5   | وكي بين الشاء                             |                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "       |        |
| 10, | مريد     |           | یگا در احدهاه إدشا<br>درا جریر نوج کشی کی |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 270    |
| 1 / | 179      | 174       |                                           | ما ہے در س                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | اعت    |
| 0   | مهد      |           | عربی و در اغد<br>خوایک عرضدا تغد          | ناه المحدد الواتيا                | 1. 18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO OF   | A!-    |
|     | "        | "         |                                           | عدے امرا دیے۔<br>شاہ کی ندرست میر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,     | 24     |
| 100 |          |           | رواری -<br>رص بصری کوکو کر                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NY9     | 2000   |
|     |          | 4         | ו הייקטייין                               | ت ہے ماک اج<br>پرروانہ کیا۔       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sal     |        |
|     |          |           |                                           | ارداد مار                         | ا يوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 4      |
|     |          |           |                                           |                                   | Contract of the Contract of th |         |        |

| احرفاه کوسعلوم برداکه فاتح گجرات کا فسرزنر ۱۳۷ ملک ندرباریس مقیم ہے ادربا د ضاہ نے اس پر اور فات کا فسرزنر ۱۳۷ میں اور با د ضاہ نے اس پر اسکونی کی ۔  اسمالی میں احرابا د بیدر کا قلعہ تبیار بھوا ۔  اسمالی میں احرابا د بیدر کا قلعہ تبیار بھوا ۔  اسمالی میں اسلونان میں تنہ کا کہ ان میں کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ | "                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| الم المكندرباريس مقيم سبيدا دربا دخياه سفي اس بر<br>الشكر مفتى كى -<br>المراباد بيدر كا قلعه تنيار مهوا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                     |
| الم المكندرباريس مقيم سبي اوربا وخناه في اس ير<br>الشكر عنى كى -<br>المرابادع احراباد بيدر كا قلعه تنيار بهوا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                     |
| ر اشکر نظی کی ۔<br>۱۳۸۱ء مرا با دبیدر کا قلعہ تنیا رہوا ۔<br>۱۳۷۱ء مرا با دبیدر کا قلعہ تنیا رہوا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                     |
| احمايا وبيدر كاقلعه تبيار مواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Charles Con Con Con 11/2 1 1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * +                                   |
| 144 5 - 200 5 - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 0 - NEC                             |
| ر المالك يرقبض كيا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                     |
| احد شاه دنی بنی نے دفات یا فی ادر علاملاین مسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مريده                                 |
| " النالي مخت تشين رموا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                     |
| اس المان علاوالدين في ولا ورفال كوكوس كى سرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المناه المناه                         |
| م امهم پررواندکیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| ساء ملاجبان في ابي اب والى خاندس سيم ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1 ( 12 7 27 3 Sing Halle - 11 bland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                     |
| الماء واجدف عالك ميمنى براشكرطي كي ادر مال بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| افیفیکرلیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N                                     |
| الدء الوضاء كى بن لا ي كارى زخم لكا دروه مرك مده المحمد بيرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عقده المقام                           |
| الے قریب ہوگیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " "                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WAS 4 AY                              |
| الم المطال علاوالدين في زخم كي وجه سے دفات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| المِنُ اور بِعالِدِن شاه ظالم تخت نشين مِوا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W02 0 091                             |
| مع بادخاه ديسف ترك ي بهم سے بدرواس آيا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مر مر دوس                             |
| ع الماليول شا وسف سات بنزار بهكيناه زن ومرد المها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| الوتة تين كيا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1074 0 04                             |
| المايون شاه ظالم في وقات إلى - (المالم في وقات إلى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pare                                  |

|         |           | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| حدث ا   | مفيكتاب م | داقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ريسول  | Spinn   |
|         | 11.       | نظام شاہ بہنی نے و فات یائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.1442 | D 176   |
|         | 124       | محدث وفي نظام اللك كو تلعيك ليك بم يرواند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = 1445 | DALT.   |
|         | 100       | ريا -<br>الك التجار بسجابيور كالمفتكر مجمراه ليكر شكر يركبنيه كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 1079 | D CEN   |
|         | "         | ار کولی کے لئے روان ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      |         |
|         | 100       | رائے اور پانو سے بواا وراس کے برا ور زادہ<br>نے باوشاہ سے مدوطلب کی -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUNCT  | ممنا    |
| برلاد   | 1         | ر کہتیزرائے نے مزیرہ کو دوکو نتے کرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FUNCY  | a ^ 2 5 |
| V       | "         | ارا ده کیا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "      | 10      |
| 1       | 190 H     | محرشاه در با كوعبور كرك الطبيعين والل موا<br>مخدشاه في د فاسك باني -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | o Art   |
|         | 100       | و عادل نبال حاكم ورنگل فوست محواا ور تعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المريد | 6 ~ 4   |
| ر دورون | "         | الملك صغيرة تام لمكانه برقبفه كما-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K      | "       |
| "       | "         | ع صبشی ا در دکنی امرا و ترک ا در غل امیرول م<br>مخالف ایمو کے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 292     |
| 11      | " {       | و مسلی و کنی افراوبادشاہ کے قتل کرنے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و سنوس | 291-    |
| 11      |           | کئے قلعہار کہ میں داخل ہردے -<br>بوسف ما دل شاہ ۔ نظام الملک بحری ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11     | *       |
| - //    |           | ہ کورٹ یا در صاوبات میں ملک برائی<br>علادا املک ہرسدا میرول نے اپنی خود مختار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 239/    |
| 160 192 | U         | - الحال الحا | 4      | "       |
| 1       |           | یو قاسم بریینصب د کانت پر ناما یز نکوا-<br>یو محدشاه گجراتی نے محمود شاہ جنی سے ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 285     |
|         | "         | رم الرفعان المرابط الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "      | 4       |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |

| واتعات معنوات م |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| سنده هند المسلم المسل  | ممت | مفحكتاب                                | واتعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيسيوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | ایان کئے۔ منے یوسف عادل کی کم من وخر ا<br>مند شاہزاد واحمہ سے نبیت کی۔ مند شاہزاد واحمہ سے نبیت کی۔ مند سے زیادہ نہا سے سلطنت ہیں۔ مند سے زیادہ نہا سے سلطنت ہیں۔ مند کی اور اس کا فرزندا میر بیا۔ مند کی اور اس کا اعلان کرکے اور کی اور اس کریے اور کہا ۔ مند کی اعلان خو دمختاری کا اعلان کرکے اور کہا ۔ مند کی اعلان خو دمختاری کا اور کہا ۔ مند و فات بائی ۔ | المحادة المحدوث و المحدوث المحد |          |

| صحت | فنفوكتاب | واقعات                                                                                  | معيدي  | ر المجال |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |          | بوسف عا دل دریا کی داه سے بندوشان رواز با                                               |        | \$ A44   |
|     | ,        | یوسف عادل منے اپنے نام کانطبو پر کہ جاری کیا۔<br>مار میں اس میں میں کر ارزیں اور        |        | 2 240    |
|     |          | یوسف عا دل در تمراج میں معرکه اً رائی بودئی -<br>وستور دیتنا صغبی نے تعبی تاج و تحنت کے |        | \$ 9.1   |
|     | 4        | خواب وتكيفنے نشروع كئے                                                                  | "      | v        |
|     | 100      | محمد و رشاه نے ایسے فرزند کویوسف مادل<br>کی نسب ہانہ                                    | 4 1194 | 4.9.     |
|     | 746      | کی دخمتر سے منسوب کیا ۔<br>و یوسف عا دل نے سان محدّ کوسیرسالاری                         | 10.14  | \$ 9.9   |
|     | . "      | سے معزول کر کے جاگیرعطاکی -                                                             | "      | "        |
|     | _        |                                                                                         |        | 919      |
|     | 741      | يوسف عاول نے وفات بائی -                                                                | 9:011  | 914      |

سالمال المرادسيم على سوم تيسامقا السالم في ك عالا من تيسامقا السالم في ك عالا من

شاہان دہلی کا حال کلفنے سے بعدمیری طبیعت فر ماٹروایان دکن سے واتعات علم نیرکرنے يرمتوجه مونى مي عد حكومت كى ترتب كاخيال منظركه كرسب سي يبلي شا إن يهنى ك حالات معرض تح يرمين لا ناہوں ۔ الكلے اور تحصلے مورخوں كى طرح مجھے اِس كتاب كى تاليف \_\_\_ ينارودم حاصل كرنامقصود بنيس ب- اس من كدخا قان عظم جهانيان عظم اصرا لدنيا والدين توظفن ابرائهم عادل شاہ نان کی توجہ سے میرایاؤں خو دخزانہ کے سرپر ہے بیل صبح وشام بادشاہ کی تناوت کے مندرا وراسکی جشش کی کان سے ایسافیض یاب مور ہا ہوں کہ آسمان اور سار سے بھی احسان کی امید انہیں رکھتا میری لبندیمت کامعرفی ہی ہے کہ خدیوز ال کی فرال برداری بركم خدرت مضبوط بالمرهول اورانسي كتاب دل بيندع بأرت بي المحدوت بي مندوتان ع تام مالك ك واتعات ترح وبسط ع ساقة مركور مول - اس كتاب مي جدر وضي إلى پہلاروضی الحین اوگرگہ اور احدا یا دبیدرہے حالات میں جوسلاطین بھنید کے نام שליייפנים-دومرار وصنهادل شاميسلاطين سحايور سح بيان مير

دو تراروصه عادل شاہمیشلامین سیاپور نے بیان ہیں۔ تیمراروضہ نظام شاہیہ شاہان احز گر سے بیان ہیں۔ چوتھاروصہ قطب شاہیہ فرا زوایان لنگ سے احوال ہیں۔

چوتھاروصنہ قطب شاہیہ فرانروایان کنگ سے احوال ہیں پانچواں روصنہ عاد شاہیہ باد شاہان برار کے حالات ہیں۔ چھطار وصنہ ہرید شاہیہ والیان سدر کے سان ہیں۔

بهلا روصنه بادشالا جمن آبادگلرگه اوراحرآبا دبیدر کے واقعات اور طالات بیں

وسلاطین ہمینے امسے شہورہی۔ واضح بهو اختلف مورنول فيسلطان علاءالدين كأنكوني فين كالسناس سي متعلق مخلف قول للمصرمي مي ان تام روايتول كالكهنا بيجاسجهنا مون اور ناحي كي خام فرسائي سے کریز کرتے بات کو مخفر کرتاہوں اورجو قول سب سے زیادہ شہورہے اس کواس کتاب میں کھے کرقصہ کو تمام کرناموں بعض مورفوں نے کھھا ہے کہ دارالخلافت دہلی میں حسن نام الكشخص كانكون بهم المنجر كالوكرتها ينهج مؤتفات كيايام وليعهدي بس شامزاده كالرامغرز ورمقب مصاحب تعاص صببت اورغرب سے عالم مل اپنی زیرگ بسر کراتھا معاش ک تنكى سے بعد پرلشان موكر ايك دن كانگوئے بهنى سے النظىسى السے بىشە ياكامىں لگادىنے كى نولىت ی جواسکی کفالت کرسکے اور جس سے اس عزیب کا افلاس کھے دور ہو گا نگونے ایک جاری بل کی اور دوم زورس کے ساتھ کے اور جوالی دہی ہیں ایک غیرم زوعہ زمین اسے عطاکی تاکھیتی باڑی کرسے اس کی آ مدن سے سن اپنی اوقات سر کرے جس نے پریشانی اور ا در شدیر مزورت کے عالم میں گا تگو سے حکم کی تعمیل کی ا در حکیتی کا کام شروع کرد ما مزدورو نے زمین گوطرنا شروع کی ۔ ایک دن زین میں انصینس گیا۔م دوروں لنے حسن کواس اقد ی خرکی جس نے زئین کھدوائی اور مسلوم ہواکہ لل کی نوک ایک زنجر میں اظک گئی ہے حن نے خوب غور کیا اور دیکھا کہ رہنے ایک برتن سے گلے ہیں بندی ہوئی ہے اور برتن علا گیا خروں اورسونے سے مکر وں سے لبالب بھر انہواہے۔ اس ہوشیارکسان نے خیانت کوائے گر دیکھنے تک نہ دیا اورائس برتن کو چا در میں با نہ حکر رات سے وقت کا تھوسے مکان پرنے آیا اورائے سارمے واقعہ کی اطلاع وی کی گا تگونے سن کی ایا نداری اور اس کی ویانت کی سحد تعریف کی ادراس في مع كويجب اجراشا بزاده مح تفلق سے بان كيا مح تفلق كوسم ص كى عاليتى اورايا نداري يرجرت مؤلى اورشا بزاده نے عن كوانيے سانے بلايا محر تغلق كوسن كى وضع اورقطع بجدليندآئ اورشا بزاده فيسارا مجرااين بايسلطان غيات الدين تغلق سے کان کے بیونیایا۔ بادشاہ نے حس پر شاہانہ نوازش فرائی اوراکے کمے صدی ا میروں کے گروہ میں داخل کر دیا۔ ایک دن گا نگورنبن نے حسن سے کماکہ محصے تری قیمت مے وائے ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تو ٹرااقبال مندہ وگا اور ضداکی مرد اور اس کی ممر إنی سے حارکسی ملندر تبدیر بہونے جائے گا۔ مجھ سے اس بات کاعہدا وراس امرکی شرط

کے۔ محکونات کوان واقعات کی اطلاع ہوئی۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ دکن تھے کی صدی
ایروں سے ایا بڑے گروہ کوانے پاس طلب کرسے اُن کی مجد دوسرے محتر امیسہ
دولت آبادروانہ کرے۔ اس مقصد کو پوراکر نے سے لئے احر لاجین ۔ قرباش بیاس آور
ملاعلی وہا کا الملک سے پاس دولت آبادروانہ کیا اور ایک تاکیدی فران اس صغون کا کھا
کہ فران سے دیجھتے ہی تام دکن سے یک صدی ایر گرات روانہ ہوجا ئیں اس لئے کہ
وہاں ایک بڑے اسکرسے فراہم کرنے کی صرورت در بین ہے ۔ عالم الملک نے شاہی
فران کی تعمیل کی اور تواجیوں کوان ایروں سے صاحر کرنے سے سے لئے گرگہ ۔ رائجوروغرہ
فران کی تعمیل کی اور تواجیوں کوان ایروں سے صاحر کرنے سے لئے گرگہ ۔ رائجوروغرہ
فران کی تعمیل کی اور تواجیوں کوان ایروں سے صاحر کرنے سے سے گر گرہ ۔ رائجوروغرہ
فران کی تعمیل کی اور تواجیوں کوان ایروں سے صاحر کرنے سے سے اُن کی ساتھ دولت آباد

احدلاجین نے اپنی اعاقبت اندیشی سے اِن ایبرول سے لاحاصل امیدیں باندھیں اور جب لاجین کی آرزوئی پوری نہوئمیں تواس نے یا وہ گوئی شروع کی اورغائبا نہائماروع کیاکہ اس گروہ سے دوایسے قصور سرز دہوئے ہیں جنگی سنراقل کے سواا ورکھے ہنیں ہے اول پرکہ انھوں نے مجرات سے باغی ایسروں کو بناہ دی دوسرے بادشاہ کا فران پانے یر سی اینی روانگی میں آئن تا بخرا در کا ہل کی۔ یک صدی امیروں نے لاجین کی دل ہلانے والى أوازىسىن اور مانك كبخ كے درة تك يمونكر جودكن كى سرحد سے الفول نے ایک مشوره کا جلسه مقر رکیا ۔ سارے ایبراس محلس میں شریک ہوئے اور بالاتفاق سجو تے کہاکہ سلطان محد شاہ تعلق ہے گنا ہوں کو تو بایسٹ قبل گرا اے ہم لوگوں سے تو دوقصور معى سزردمو في بي يتقينى بي كمس وقت مم اس كے سالنے جا عظے توليم اس کے کہ وہ گناہ گاراور بے گناہ بی تیز کرے بحرب کے سل کا حکو دیدے گا۔ ہمارے لئے ہی بہرے کے دکن سے باہر قدم ندر طبی اور خود ہی اینے اچھ یاؤں اند حكراني كوكرى كى طرح قصاب عير دندكري اور ناحق ابني جانين نه ضالع كري اس مشورہ کے بعد تمام یک صدی ایس سر صدے کوچ کرتے اپنے اپنے میں م والس مونے لگے۔ احکم لاجین نے إن امیروں وسختی سے رد کاان مضب دارون نے لاجین کو تہ تینے کیاا ورسب ل کروولت آباد بہوسنے۔ دکن کی فلقت خودہی مح تغلق کی سفاکی ا ورغضنگ کی وجہسے زندگی سے بیزار ہور ہی تھی۔ان ایرو تے پہو شختے می تعض رعایا تو فوراً ان سے آلی اور تعفیوں نے اپنے متم لوگ اِن کے یا سی خیران سے اتفاق اور سیدردی کا اظهار کیا یغ ضکہ صنحاک اور کا و و آپینگر کا قصہ سرزمین دکن میں بھی بمنو دار ہواا ورایک ایسے ظیم اکشان فتنہ کی ابتدا ہوئی حس کا تمارك انساني طاقت سے تقریباً بالم بہوگیا۔ عاد الملك تركمان الملقب بمسر منزم سلطان محرتنلق كادا ما وربرارا ورخأندنس كاسيدسالارتها إس زمانة مي المجبور مين تعجم تفاء عاداللك نے سجھ ليا كەخاندىس اور برار سے منتخب اور بهترین امیرشای باغیوں کے ساتھ یک دل اور یک زباں ہوکر خودعاد الملک کی جان سے دشمن اور اس كى حكومت كے نحالف بن كئے ہي سرتيزنے اب الجيور بي ٹيرنا مناسب يجھا ورشكار كيهانه سے اپنے مقدام وں مے ایک جھوٹے سے گروہ كما قالحيرت

رواية موا ا ورتمام لاستشكار كعيلتا مواسلطان يورندر إرمي بيونيا والمجوراولاسك نواح کے امیرعا دالملک کے فرار ہونے سے آگا ہ ہوئے اور یہ امیرعاد الملک سے تام ما إن اوراسباب يرقاص موئے اور دولت آيا د بهونجكر باغي منصر اروں سے جاملے اوراله میں کاراک فود می گانے گئے جصار دولت آ یا دستے رہنے والوں نے سی شاہی مخالغوں کی روز افزوں قوت اور طاقت برغور کرے ایک گروہ کشنے قلعہ کی جاعت كاساتة دياا ورانفس كى دوستى كوايني سلانتى جان كا ذريد سحيكم باغيول سيجهي خواه بن عَيْدٍ إلى قلعه في عالم الملك وكرفتار كري قلعه مع فزاندوزًا تأشابي مخالعون تيميرو كرديا ع خلكة تين مهينة بي مرزين وكن كى سى محكهت موخون عكر في كرصال كى مُنْ تنى ادشاہ کے اتنے سے اسطرح کی کئی کہ سارے مک میں کے تحق تھی محم تفاق کا ذانوا اوراطاعت گذار باتی ندا وان آب صدی ایروں نے استے بڑے کام کی جوات لمنع سے بعد آئیں میں مشور ہ کیاا ورایک نے دوسرے سے کہاکہ ایسے کام نفرکسی مرداراور ماکم کے درست بنس ہوتے علی کا تقاضاری ہے کہ بم سی استے ہی المنتخب كرس تاكه انتظام مي سبولت الدرطورت مي روق يدامو غرضكه برى گفتگوا ورطول سجت سے بدر حکمران كا قرعه المفيل فتح خال افغان كے سے نام طرا۔ اسمیس فتح دو مزاری منصد اراور عظم تفکق کا نامی امرتفا اسمعیل فتح کالزا بعائي ملك كل افغان تغلقي اميرون بي بحد بمتاز بيفاا وراس ز اند مي الك ترايشكر مے ساتھ الوہ کی حفاظت کررہا تھا۔ اسمین فتے کو یاوشاہ نانے میں آکے مکت یہ بھی تھی کہ حزورت سے وقت لک گل اپنے تھائی کی بدوکر لگا یغ تشکیران امیروں نے آٹھیا فتح وسمحها تحصاكر دكن كالدشاه نيالا ورائس ناصرالدين شاه سي خطاب سيمشهوركرك بشاہی اس سے سر پرسایقکن کیاا ورجوخطائے کہ افغانوں میں رائج ہی وہ آبیریں یے کہتے ہرا برنے لک دکن کا کوئی صدائی حاکم میں لے لیا اور سار باراس طرح قصنه کرسے نشکر جمع کرنے میں شنول ہوئے اور یک دل دیک زمان موكر مخ تغلق كى مخالفت يرة إ ده مو كئے ۔ اس تقيسى بي حسن كا تكوكوظفر خال كا خطاب ملاا ورسکری ۔رائے باغ میریل کلبرا ورگلر کے ہے۔ را تن اس ي حاكري دين كف ن کا نگونے ہمرون رائے حاکم حصار گلبر کہ کو جو مجر تفلق کے معتر امیروں میں تعاقبال

طدسوم

ا وراس ول میں اپنی حکومت مستقل کرلی۔ نورالدین نام ایک سیمن خان جمال کے خطاب سے سر فراز کیا گیااور کا۔ کے بہترین حصے اس کی جاگیر میں بھی دیئے گئے۔ محرفنات نے كرات ميں يرسارے واقعات سنے اور طد سے طرد ولت آبادروانہ ہوا۔ عادالملک اور ملک گل افغان سمی مالوہ کا نشکر نے کر با دشاہ سے جامے : اطلابی ا مھی تیسس ہزارافغان منل راجیوت اور دکنی سیامیوں کا ایک بشکر ہماہ لے کر دولت أادك قلعب أبر خلاص ميان ميس نطان علادالدين فلي في رام ديوس الرك سيمرك آرائ كي لقى وبي امرالدين في اينير عجائ اوربادتناه معارات تروع كى نامرادين في إدشاه كي ميمنه اور يسره كويرسيان كرويا اورقريب تقاكه محرتفات بعاكم يارشمنون كم بائة ميس گرفتار موصائح كركفان بغت كاوبال وكينوں عے سريز نازل مواا ور مالك عے ساتھ حباً ترائ كرنا الحيس راس ندايا۔ اتفاق سے آیا۔ تیراورالدین خان جہاں سے ایسا لگا کہ نورالدین گھوڑے سے شے گرال خاصہ کے چھ ہزار کو کی سوار کمبار گی میدان حباک سے بھا گے ۔اسی کے ساتھ نام الدین ش مع علم بردار برالساخون طاري مواكر جهن ااس مع القول سے كريرا ساتقيون جب علم كولندند ديجها توسيحه كم اصرالدين سے يا وُل سيدان حباك سے اكور كئے سيابوں نے میں اپنے خیال سے مطابق اپنے کا دشاہ کا ساتھ دیا اور میدان سے منہ موٹرنے لگے۔ چو کرشام ہو یکی تقی جنگاہ سے قریب تمام سیا ہی جمع ہوئے اور مجروح فوحوں کی مرہم یی كرنے لكے مخ تفلق نے می فاص ميدان حبتك ميں خيے نفب كرائے اور تمام زات موثياري اوربیداری بی بسری میج کے قریب نامرالدین شاہسن گانگوا ور دوسرے ایرول نے مشوره كاطبسه منعقدكياا ورباهم يهط كيأكه اب معركه آرائ كرنابر گرمناسب نبي ب بهتريه ب كم نام الدين شأ وسبقدر فوج كى صرورت مجھے اپنے ساتھ لے كرصاردولتا إ میں فیر اور سے اور حسن گانگوالخاطب بنطفرخاں بارہ ہزار سیامیوں کے ہماہ گلبرکہ تے قلعہ یں عیم رہ کراپنی وسہ داری برحس طرف با دشاہ کا نشکر متوجہ ہوائش سے دفع کرنے ك كوشش رك - باق مانده اميراين اين جاگيرون پروايس جاكراني بركنون كى عفاظت کریں صرورت کے وقت ایک دوسرے کو مرد دینے میں کو تاہی نہ کریں اس قرار دادیے موافق آ دھی رات گزینے پردکنی امیرکوچ کرکے اپنے اپنے صوبوں كوروانهُ وكُّ مَر تُعَلَّى فَي حَرِيدان وشَّمن سے با نكل فالى يا يا - با دشا ه نے

عاداللك كوتوايك فونخار اورجرار فوج كے ساتھ حس گا كو كے تعاقب ميں جعيم اور فود دولت ادروان ہوا۔ شاہی تخمیوں نے عرض کیا کہ تین دن محاصرہ سے لے منحس ہیں۔ بادشاہ نے مجبوراً اس زمانہ تک محاصرے سے ہاتھ اٹھایا اور صرف ال قلعہ کو ڈرانے کے لئے شاہی شکر کی صفیر آراستہ کرے وہمنوں برانی قوت اور شوکت کا اظہار کرتار ہا جو تھے روز بادشای فوج نے قلعہ والوں سے اطائی شروع کی اور سایا طرنانے افرانی تن فعب كرنے اور سرنگ كھودنے ميں شغول ہوئے اور روزبدروزال قلعه رسختيول كااضاف كرنے گاے اسى درميان ميں دلى سے خرآئى كلفى نام ايك غلام نے شہر سے كمينوں اور برمعاشوں کی ایک جاعت اپنے گر دجمع کر کے بغاوت کا ارادہ کیا ہے اور کجرات پر قبضہ كرنے كے لئے اپنے ہى خوا ہول كے ہم اہ دلى سے روانہ ہو جيا ہے۔ مح تفلق نے يہ خرسن کراینے نشکر سے ایک گروہ کو دولت آباد سے محاصرہ میں جھوڑ اا **درخ**ود کجرات روائه الموارنام الدين شاه كيض ايرج ناسك اوريا توده مي مقيم تقع با د شاه كي واكبي سے أكاه موئے اور دولت آباد بہونے۔ یہ ایس بادشاہ نے اس سکر سے مقالم می حدولت آباد ے محاصرہ میں شغول تھا کامیاب نہوئے اور خود یادشاہ سے تعاقب میں آگے بڑھے اور دریائے نریدہ سے کنارے نشکر سے آگے اور پیچھے دونوں طرف شاہی فوج پرھیا یہ آگ النول فيطانفضان بهونجا يااورديند بالتقيول كوجواشر فيول اورسوني سے لدے ہوے تھے گرنتار کرے اپنے مقام پر والیس آئے جس گا مگواس فیبی امداد سے بہت خوش موامین نے اطراف وجوانب سے امیروں کو بھاکیا اور بیس ہزار تج به کارسواروں سے ہمراہ قلعه احرا کادبید ى ط ف علا ـ احداً با دبيدر مي عا داللك الك ترار فوج لئے ہوئے مقیم تفاحس گانگو مدر يهونجا ورعاد الملك هي فوج المناكر سے برى شان وشوكت سے ساتھ ملن سے مقالم بر آیا۔ قریب بیس روز سے دونوں شکرائے گردخند قوں سے کھد وانے میں شغول رہے اور سى ذيت نے لڑائى كى ابتدان كى بهال آك كەللىكان سے راجەنے جومح تغلق سے التوں زخم کھا تھا تھا کولاس سے بندرہ ہزار بیا دے سن کی بروسے نے روانے نے نام الدین شاہ نے سی ایخ ہزار سوار مع تعلق شاہ سے عامل کر دہ خزا نہ کے دولت آباد سے سنگی الدادك لئے بھي اس طرح برحس كا تكوسے ياس بہت بڑى جمعيت ہوكئي حسن كائلونے بل خبگ بحوایا اور مک سیف الدین غوری کی اتحتی میں فوج کو بهترین طریقه پرآراسته

جلدسوم

یا صدی امیراورعلم بخرم اور ریاضی سے بڑے اہر تھے شکر سے ہمراہ تھے۔انسلمان نجرمیوں اورمندوستان سے پیٹلاتوں میں ساعت علوس مقرر کرنے میں ٹری طویل بحث ہوئی جوکہ كثرت رائے مندو بیٹر توں سے ساتھ تھی حسن گا نگونے بھی اہفیں سے اُنفاق کیا اورسلطان قطب الدین کی مبحد میں ربیع الثانی کی فیٹی نے شاہے میں مجہ سے دن تاج شاہی صن گانگو مے ہر ررکھا گیاا ورچر سیاہ جو فلفائے عباسی کا قومی نشان تھا برکت سے بے حسن سے سریہ ما پیگن مبوا ـ وکن میرسن گانگو کے نام کاخطبه اورسکه جاری موا اور باد شاہ علاء الدین مس کا تکوئے ہمی سے نام سے شہور ہوا۔ ابیروں نے گلرگہ کومبارک مگر سے کراش کو حسن آبادگلرگہ سے نام سے موسوم کرسے سلطنت کا دارا لحکومت قرار دیا۔ الله داؤ دبيدري في ايني كتاب تحفة السلاطين مي سي كومصنف في ورشاديني مے نام سے معنوں کیا ہے لکھا ہے کہ صدرالتہ لیف سمر قندی اور میر مح کر بڑشی نے اکثر محلسون ميں بار با اظهار افسوس سے ساتھ کہاکہ اگر ہاری مقر کر دہ ساعت میں سلطان علاءالدین حسن تخت سلطنت برطوس کر کے اپنے نام کا خطبہ وسکہ دکن میں جازی کرتا تو بهت بهتر بهوتاإن فاصلو س كى تقريركسي طرح علاءالدين حسن سحي كانون بك بهوخي علااله اس گفتگو سے فکرمند مواا وراِن دولؤں با کمالوں کو تنہائی ہیں اپنے پاس بلا آران سے ان سے اظہار انسوس کاسبب دریافت کیا۔ بادشاہ سے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیاتھا لهم السانه وكمند وتخمیول كی اختيار كرده ساعت مي شخت يرطوس كرنے سے سلطنت کوسی طرح کا نقصان بہو ننے اور سرزمین دکن کی حکم ان اس کے است سے تخل جائے مصدرالشریف اور میرمخد بادشا ہ کے خیال کوسمجھ کئے اوران لوگوں نے شد بسی کھاکر بادشا گواطمینان دلایاکہ بادشاہ کاخیال تھی ہنیں ہے ملکہ ہارے اظهارا فسوس كاسبب دوسرام مادشاه في اسسب كودريا فت كيا- ان فاضل سنجومیوں نے جواب دیا کہ سیاروں کی وصنع اور شکلوں سے بہیں انسامعلوم ہوا تھاکہ حبن ساعت باوشاہ نے سخت سلطنت برطوس کیااس کی تاثیریہ ہے کہ اس خانان میں یا وشا ہوں کی تعداد مبیر اک نہ پہنچیگی اور زائے حکمران بھی دوسوسال سے کم ہی رہے گا جوساعت طبوس ہم لوگوں نے اختیار کی تھی اگرائس وقت بادشاہ وخطفت برميقيق واس ساعت على تاثير سے سات سوسال حکومت اس خاندان مي

ماريح فرسشته رستی اورتقریباً انجسوسِیاس فرانرواآپ کی اولا دستخت ملکنت می و ایس از داآپ کی اولا دستخت ملکنت می ایس و SPINAGAR بادشاه علاالدين صن اس تقرير سے طبيئن ہوا اورصدر الشريف سم قندي كونصب صارت يرمقسرر كيااورمير عرفي بخشى كوقاصى شكربنايا يولف لكحقا بكرجب اكسو متحقربس سے بعد آل بہنی کی حکومت ختم ہوئی اور فر انرواؤں کی تعداد بھی میں ک نديهونجي توان فاصلول كى سيائل ا ورعلم تنج م بي ان كى مهارت صاحب الضاف لوگوں يراجعي طرح ظاہر ہوگئي يغرض كەسلطان علاً الدين كارسلطنت ميں شغول ہوا اوراينے تام انتظامات میں امیم طرح کامیاب را محارت کا دائرہ روز بروز بڑھتا گیا یہاں تک كه در یائے یونہ سے قلعُہ اور نی سے بواح تاب اور مبندر صول اور وایل سے شہر احد آباد بيدرتك علادالدين حن كاقبصنه موكبا بمورفين لكفتي أيب كه علاالدين حسن فيتخت سُلطنت يزمين عكريلا حكم حوجاري كياوه يهتماكه يالنح من سوناا وردس من جاندي شيخ برمان لدين دولت أبادي كي مع قت حضرت سلطان نظام الدين اوليا كي روخ كو تواب رساني كي غ صن سے فیروں اور سکینوں کو تقسیم کی جائے سلطان علاً الدین سن نے امعان خ خا لواميرالامرا يناكر سيدسالا رمقرركيا اوراناصرالدين شاه كاخطاب منوخ كيابيك سغالتن غورى كوجونيك بيرت عقلمن سيخن سنج مردم شناس اور قدر دال تقاا ورحبس كي سابقة ف متول مع حقوق معى علاء الدين حسن لمع ذمه تقع وكيل سلطنت كرم السكى بیٹی شاہ میم کی نسبت اپنے بڑے بیٹے محد سے ساتھ مقرر کی اسی طرح اپنے اس تو کرکو جوعلا والدين كى رفاقت مين مرريخ ا ورصيبت مين اس كاشريك حال ر إلحا سبخطاب سے سرفراز کر کے ماک سے عدہ حصے جاگیر میں دیئے قلعہ دولت آباد برام فان أزندراني سے بيم دكر سے شام نه طوس اور بڑے جا ہ وشم سے سابحہ و اورصفائ کے نہ ہوا۔ یا وجو کہان ک کم یا بی سے اورصفائ کے نہ ہونے پر بھی اس حکم لوائنے لئے مبارک سجے کر گلرگہ کویائے توت مقر کر کے حسن آباد کے نام سے ایسے وم کیا۔ علاد الدین نے اپنے سانت محسن کی شرط کو بھی اور اکیا اور اپنے خزار کا دفت گا گولئے بہنی کوجو حال ہی میں تمح تفلق کی لؤ کری چیوڑ کر دکن آیا تھا پیر دکر دیاا وراس کے نام کوانے نام کے ساتھ طغرے اور شاہی فر الذب میں درج کیا ککترین بندہ مخرت سجانی علادالدين حسن كالموع يهمى يشهور سے كداس سے يہلے برمهن شالان اسلام كى

الازمت ورعهده دارى بنس كرتے تھے كلك كاؤں اور شهر كے كوش عافيت بر تحتلف علوم كي عيل حضوصاً علم تنجوم كي يميل مين شغول ره كر توكل سے ساتھ زندگى بسركرتے تھے۔اگراتفاق سے اُن بل کوئی طبابت یجوم۔ وعظ قصدخوانی کی وجہ سے ایروں ی محبس میں جا اسمی تھا تو صرف انعام واکرام کے قبول کرنے کو کافی سمجے کر نوکری كاجواابني كرون مينهس دالتا تصاير بهنول كافرقه ونيا دارول كى نوكرى كو عام طور يراوسلانون کی ملازمت کو خاص طور رنگیوں سے زائل ہونے اور ایدی نیختی میں گرفتار ہونے کا اءت سمجھتے تھے۔ برہمنوں ہیں سب سے پہلے سیخس نے سلمان ادشاہوں کی المازمت اختياري وه كالكوينات تفاخيانيراب ك جوملانات سے سارے مندوسا مالک سے خلاف سرزمین دکن میں یہ دستورے کہ شا مان اسلام کا دفتر برہنوں ہی ہے بیر در متاہے سلطان علاء الدین جسن نے اپنی حسن تدبیرا ورصائب رائے اوٹرمٹیرزنی سے تھوڑے ہی زمانہ میں دکن کا تمام وہ صدح مح تفاق سے اخری زمانہ میں تفلق امروں تح قبصنه میں تھا فتح کرلیا اور تمام تغلق امیروں کوجن میں غل افغان اور راجیوت سک واخل تھا ورچوبیدرا ور قندهار سے قلعوں ئیں سکونت پزیر تھے ہم بانی اور ملائمت سے اینا مطع اور فرا بز دار بناکر دولؤل حصارول بریحی اینا قبصنه کرلیا کولاس کویمی مع اسط مضا فات کے راجہ وز گل سے تعفہ سے کال کرراجہ سے ساتھ مہر بان اور مدروی کا طريقه لمحيظ ركها يكركه كي سيداور قلعه كي حوتياه اورويران بوكما تقابنا وال كردولول عارتوں کو تھوڑے ہی زمانہ میں پورا کر دیا یا ہے ہی میں محر تعلق نے وفات یائی اور اس واقعہ سے علاء الدین مسن سرطرف سے بالکل طبین ہوگیا اور اپنی بقائے سلطنت کا اورزیاده امیدوارمواا درسلطنت کی منیا دکویہے سے زیادہ سی کم اور صنبوط کرنے لگا۔ سے پہلے مک سیف الدین عوری کی بیٹی سے اپنے بڑے بیٹے شاہزادہ محرکا عقد کیاا ورشاً این و توانین کے ساتھ عوس کو نوشا ہے سیر دکیا موزین کلھے مس كحشن شادى كے زمانس الك دن شاہزاده كى والده ملكة جهائ فے تعت رى سانس معرى اوركماكه اس وقت توميرے يتنے كى خاله كوبهاں ضرور موجود ہونا تقب تأكهاس حبن اورجلس عشرت كود كيه كروه محى خوش مو علاء الدين في يوجها كمشا نراده ك خالداس زانديس كهاس به مكتبهال في جواب دياكد ملتان مي تقيم ب إدشاه في

دربارس جمع ہوئے صدرالشراف سم قندی اورسیدا جرعز انوی فتی نے باوشاہ سے علم کے موافق مل سیف الدین کا ما تھ گرم کر المعیل فتح سے بلند حکد ریم مطھایا المعیل فتح کا تقراب بارگاہ بمنی میں وہ تھا کہ عیدین اور دوسرے نہیں درباروں سے دن اسلمیل فتح جب دربار مي آتاتو بادشاه سروقداس كي نظيم دتيا تها اورجيد قدم ايني حكمه سے برطكراس كا استقبال كرتاا وراش كے بعد ديوان خاند ميں جاكر شخت سلطنت برمشحتاا ور لوگوں كو حاصرى كى اجازت ديتا تحاله المعيل فتح كوهب نے كچھ ديون حكراني كي كريتى كالسيف لدين غوری کایتقدم معلانه معلوم مواا ورایک روزشای تخت کے قریب طاکراس بات کی شکایت ك اور شكوه سے وقت اس كى أبحول سے آسنو جارى ہو سے علاء الدين سن في الميل فتح سے کہاکہ تم صرف امیرالامرا اور سیدسالار ہوا ور مل غوری نائے السلطنت اور ول طلق ہے باوجوداس کے کہتم نے اِن دولؤں عبدوں کا فرق مراتب اور دولؤں عبدہ دارو كى قدر ومنزلت كوبادشامى محلسول مي ايني آنكھ سے ديكھا ہے بھر بھى تحصالااس كى فیکایت کرنا کو ٹی معنی ہنیں رکھتا۔ المغیل فتح اس جواب سے فارش ہور ہا اور ظاہراسوا الماءت سے اور کوئی چارہ کارائے نظرنہ آیا اسی طرح ہر روز دربار میں آتا اور تحذفوشی ا ورمسرت سے ساتھ سیف الدین عوری سے نیچے مرتبہ پرمٹیفتا تھا۔ اسمبیل کا ظاہرا توبیط تعالیکن حقیقت میں اس کاول إ دشاہ سے پیم گیا اوراس نے ارادہ کرلیا کہ بلیول اورغ بزوں سے ساتھ ل کروس سے سب شاہی ابیروں میں داخل تھے بھن افغان امیروں کی مردسے جوسیف الدین غوری ہے بھی خوا ہ تھے علاء الدین حسن کو فسکاریا سواری مے وقت ترتیخ کر سے خود دوار مکومت کی باگ اینے ہاتھ میں لے بے مکہ تقدیر تدس کے موافق نة تقى المغيل كا يانسه الماليراا وراس كوخو دايني جان لرني برّي - بادشاه كوتمغيل ی نت کا حال معلوم ہوگیا اس نے ایک بڑی محلس ترتیب دی اور تمام امیرون مضدارون سا دات اورعلاءا ورمشائح كواس دربار مي بلايا ا دراسمنيل فتح – اس سے بدارادہ کی مانتہ استفسار کیا۔ انتخال نے انکار کیا اور شدیو شیس کھائیں کہا ا بیها پدارا ده مرگز نهیں کیا. علاءالدین حسن حاصزین کلبس کی طرف متوجه مهوا ا در کماکه جس کسی نے اسمنیل نع سے ماتھ پرسوت کر سے اس کی ترغیب سے را ہ راست چھوڑنے کا ارادہ کیا ہودہ بلاخون وخطر گواہی دے اور جو کچھ اس نے ایملیال نتے ہے

ا أسے كرتے ہوئے ديكھا ہواس كوتھيائے ہنيں ملكہ صاف صاف مجم سے بيان كرد بیں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے شخصوں سے شیسم کی بازیرس نرکی جائیگی اور نہ ان کو کوئی مراهبتن را می بادشاه کی پرتقریر سنته می ای تام امیرون اور مضب دارون فیج خفیه کوربراسمقیل کی دست بوسی گر چکے تھے اپنی خیرایت راست بیان میں دکیمی اور جو کھے حقیقت نمی واقعی تھی ہے کم و کاست ایسا بادشاہ سے بیان کی کہ شہد کی گنجالیش ندری بادشاه علاء الدین نے گناہ ٹابت ہونے کے بعد حاصرین محلس سے قتل کا فتوی لیا اور بي خضنب آلود موكر التي محلس مي المعيل فع كاسرفلم كرد الالمعيل كے دوسرے راز داروں کا تصور معان کیاا درسی سے کھے تھی پیش نک اور نہ کھے حقیقت مال کی طرف توجه کی ۔ اسمعیل فتح سے بیٹوں اور عزیز وں کا اگرچہ حرم ثابت موگیا تھا لیکن ادشاُ نے ان لوگوں کواپنے پاس بلایا اور ان کے گناہ معاف کئے۔ اسمعیل فتح کاعهدہ اسکے بیٹے بہادرخاں کوعظامواا وراتمیل کے تام دارث شاہی عنایت اورخاص مہر!ن سے خوش اورطمین کردئیے سے اسلیل ک قربانی اور جرموں کے گناه معاف کرنے اور تفتول ہے بٹیوں کی عزت افزائی سے ادشاہ کاغلبہ ہزارگو نہ بڑھ گیا اور اس کی محبت کا سکہ دلوں يرخوب جم كيار رأئ لنگانه مبي جواب كرستى يرتلا مواتها اور با دشاه اس كى سابقه مدوكا لحاظ كرك نرى اورسهولت سے بیش آتا تھا اپنی سرکشی سے مقابلہ میں بادشای عنايتول كود كه كرشرىنده موا - راج نے ظوم اور اطاعت كا اظهاركيا اورجور قم كم ميشه شابان دہلی کو بھیجا کرتا تھا ہرسال خزانہ چینیہ میں داخل کرنے لگا جب سلطان علاوالدین حسن کوئسی گوشہ میں بھی گوڈی خالف نظریز آیا اور ملک کا ہر گوشہ دشمنوں سے یاک ہوگیاتو الين ايرول اور اركان دولت كالك علسه مرتب كيا اوركماكه خدان محجكواتي مرى دولت عطاکی ہے اور دہلی کے نظر کا بہترین صد جو سرزمین دکن ک حفاظت کے لئے دارالخلافت سے آیا تھا اب میرے جھنڈے کے نیے جمع ہوگیا ہے میرا کمان۔ كراس جمعيت كوساخة كرمي سسط ف توجد كرول كاومي فع ولفرت بماساخة دے گی مناسب یہ ہے کہ استعارا و ہیں مشقل ہو کرجہاں کشائی کے لئے اٹھوں او ا دونی سے بیجا گر تک اورسیدی بن المیسرسٹے ملا بارتک سارا مکر اپنے قیصہ میں لے آؤں۔ ان عمالک کو فتح کر سے گوالیار کا کے کروں اور مالوہ اور کم ات کو سی فتح

كرسے ان شہروں كوسى اپنى مكلت ميں شائل كروں اكسيف الدين عورى ادب سے سامنے آیا اور عقل و دانش سے ساتھ اس نے بادشاہ سے کہاکہ کرنا جاک کا لک ہنروں اور درختوں سے اِلکل معمور ہے اور ہوا میں رطوبت بھی زیادہ ہے حضوصا برسات کے زمانہ میں ہمارے سنکرے گھوڑے ماتھی اونٹ اور بیل اور گائے ملکہ باربر داری كے سارے جا بورا سے لك بيس ملے بس ص كي آب و ہواكرنا اك كے يوسم سے بالک خلاف سے ان جانوروں کا پر دلس میں زیادہ دلوں کک رہ کرزندہ رمنیا بیجد د شوارے علاء الدین غلجی اور مح رتفاق کے زمانوں میں دویا تین مرتبہ دم ورسمند پرشکرشی كى تنى كىكن النيان اور بے زيان جانوروں ميں دناس ميں سے ایک تھي سلامت واليں نه موا مختصریه که وه ملک ایسالهنیں ہے کہ بادشاہ خودائش نواح پر دھاواکرے مناسب یہ رسے ایک گروہ کرنائک کی سرحدوں سے فتح کرنے سے لیجیجا جائے ظاہر ہے کہ سرحد لرنا کے آب و موا دکن کے موسم سے کھو تھوڑی بہت مشابہ ہے۔ یہ گر وہ اس نوک مع سركش را حاؤل كوحمفول نےات کے شخیفے اور ہدینے اور اپنے ایکیوں کوشاہی بارگا یں میکی طوس اوراطاعت کا الجار ہیں کیا ہے الوارسے زورسے موم کرے اوران سنگدلوں سے باج اور خراج کی رقم وصول کرتے اس طرف سے پوری خاطر مجبی عاصل کرے اس کے بعدج مکتفتگاہ دہلی بران دنوں ادبار کی ناریک گھٹائیں جھائی ہیں بادشاہ خود گوالیار اور مالوه کاسفرکرے ان مالک کوجوافکل دوراندنش اور مرتز ماکمول سے إلكل فال بن اين قبضه بي لائے اوراس طرح اپنے جہاں کشائی سے مجعندے کو لمبند ر سے اپنا آوازہ جہا گیری ماند کرے سلطان علاء الریز جسن نے کا سیف الدین غوری کی رائے کی بحید تعریف کی اور اینے دونای ایروں نعنی عاداللک ناشکندی اور سارک خال لودی کوکر ناطک کی مہم پر نامز دکیا۔ ان امیر وک نے دریائے تا وہی اور کری کے ہندوو ع ملك كوتاخت وتارالح ليا وراس قوم ع تام كم ون اورآباديون كولوك ارس غارت ا درتیاه کرے دولا کھ علائی انٹر فیار حس کا دوسولا کھ تولہ سونا ہوتا ہے اور ہوت سے قيمتي جوامرات مبشار موتى اورنقد دولت دوسوناي انقى اور ايك بزار ناچيخه والى لونديال اورسازمه اس مک کے راجاؤں سے بطور خراج حاص کئے اور بادشاہ کی الحاعت اور فالبرداري كے عهدوبيان راجاؤں سے لاكر مع إن راجاؤں سے الجيوں سے

جل سوم

ہوسم باراں میں اپنے لک کو والیں آئے سلطان علام الدین نے اس کشکر کی والیں کے بدر کالسیف الدین عوری مے مشورہ سے سفری تیاریاں کیس اور شعبان شھائے میں حسن آباد کلیرکہ سے رواجہ موکر دولت آبادیہونجا۔ الا گھاٹ میں شکر کا جائز ہ لیا ا ور حلوم موا اریجاس بزار سوار من می اکتربها دربیای تفیشگریس موجود میں علاء الدین حس نے جا ہا لہ ندر بارا ورسلطان پورسے راستہ سے الوہ بھونے۔ رائے ہرن کے قاصدانے راجے بيج موتے إدشاه كى فدمت ميں بيونے رائے مرن راج كرن كى اولاد تھا اور باوجو د اس كے كم حرات ميں نساد بريا تھا دكني سياه كے خوف سے بكلانہ ميں فيم تھا أسے اپنے مك موروثي كوجانے كى ممت نەموتى تتى دان المجول نے اپنے كاك كى طرف سے بادشاه سے عض کیا کہ مجرات سے راجاؤں اور فرا نروایان دکن میں ہیشہ روستی اوراتحاد كابرتاؤطلاآ تاہے۔ میری خوامش یہ ہے كہ بادشاؤسب سے پہلے طرات كارخ كري اوراس سدابهارزمین کوج میرے باپ دادای مکیت ہے اورض کی رعایا طاگردارو مے ظلم سے تنگ آگراین جان سے بیزار موگئی ہے اورجوع صہ سے اسی طرح کی غیبی مرد ك منظر التى فتح كرك الني قبضه مي لائيس اور مجي الني طقه مكوشون مي داخل كرسے اطمینان کے ساتھ مالو ہ پرنشکر مشی کریں۔ راجہ سے علاوہ باقی زمینداروں نے بھی علاءالدین ت ہے پاس اپنے قاصد کھی کر بادشاہ سے کرات پر قبصنہ کرنے کی درخواست کی پلطان علاء الدیشن فےاسیے دربار اوں اور ہی قواموں سے مشورہ کیا۔ بڑے عور و فکر کے ابدردائے قراریائ کرجب بادشاه وکن کو فیروزشاه باریک فر از وائے دہل سے مقابلہ میں مع که آلائ منابرطرح بمقصورب اوراس تصدي إدشاه ابخدارالخا فتحسن آباد سردانه مواہے تو الوہ اور طرات دونوں برابر ہیں ملک طرات کی رعایا خودیادشا ہے آنے ک خوام شمند ہے اس سے پہلے اسی شہر پر دھاوا کرنا بہترا ورمناسب ہے سلطان علاءالدین في افي بي خامول كى مائے كوسندكيا ـ شامرًا ده محركو بيس مرارسوارول كے بالقهرادل كے طور پرروانه كيا اور اس كے بعد خوداً مته خرامی كے ساتھ مع مشكروعلم مرات کی طرف بڑھا۔ نتا ہرا دہ محد اوساری بہونجا اوراس نے دیکھاکہ اوساری کا نواح مرقسم مے شکاری جا نوروں سے بھرامواہے شاہرادہ و دھی شکار کھیلنے میں مصروت ہوا ورالینے باب کومبی جسمینه صیدانگنی کا عاشق اور دکدا دہ تقااس مقام کی کیفیت سے

آگاه کیا بادشاه نے حبد سے حباراس طرف قدم بڑھائے اور نوساری پیونچکرا کے مہینے کال میروشکارس سرکیا یخ ضکرمن با تول نے کرنا تاک سے سفرے روکا تھا وہی اوساری کے شکاریں بیش آئیں۔ با دِشاہ پر رطوب کا اثر ہوا اور نجار نے اُس سے عبیم میں گھرکیا۔ بادشاہ شكار كالساديان تفاكر صيدافكن براين جان قراب كرف كوتيار موا اوراين هاطت برذراهي توجدند كاور با دحود إس كے كر شھائے كا زماندگناه سے توبركے خداكو يادكرنے كا وقت ہے لیکن علاء الدین حسن نے تھی دوسرے بادشاہوں کی بیروی کی اورشکارگاہ میں ساتی وشراب کی محلس گرم ہوئی ۔علاء الدین نے شکار کا گوشت کباب کر سے کھایا اورميضه مي متبلاً موكر فوراً صاحب فراش بوكيا علادال بن براين مرمن كي نوعيت اور اسكا انتذادكهل كياا وربرى حسرت أور الوسى كے ساتھ راستہ سے بلٹا اورسفرى مزليں لے کرتا ہواحس آبا دگلرگہ بیونے گیا ۔ دارالحکومت میں بیونچکر علما دا ورمشایخ کا ایک طلب لیا ورصدرالشریف سمرق فی من الته برتام گناموں سے توب سی علادالدین صن نے مجى قتلغنا ب استا دسے طریقیہ سے موافق اپنے عالک محروسہ کو چارحصوں میں تشیم کیاجس آباد گلرگہ سے لے کروایل رائیور اور مکل تک سے تام مالک ملک سیف الدین عوری سے زیرانتظام کئے گئے اور دولت آباذیبر جول ۔ بیٹر اور ہو بگی بیٹن سے صلع جوم طواری ہے بہترین شہر ہیں انے بھیتے خان محکر بن علی شاہ کی ماشحی میں دیئے۔ ملک برار اور المورصف رخال سيتان كوسرد ك مح أور سدر قندهار . اندور - كولاس اورلنكانه ہے تمام مقبوضات پر عظم ہایوں ولر تک سیف الدین غوری حاکم بنایا گیا۔ بادشاہ جم مینے کال صاحب فراش رہا۔ اس بیاری سے دوران میں اپنی حکد تقراسے اندرایا انسے مقام يرمقرر كي حِرَّل سے رخ بروا قع تھا۔ صبح وشام ملكه بروقت بادشاہ كا بيكام تھاكەتمام رعا یا کوباریا بی کی اجازت دبیما اورخلق ضداسے حالات کی بیٹش کرتا اورمظلوموں کی فرادری كرتا تقاء اس في اليفر من الموت مح زمانه من حكم و يأكه تمام عالك مح وسد ع قيدى کیمارگی راکر دینے جانئیںاگران قید یوں میں سے کو ٹی شخص سمی ٹرے گناہ کی وجسے نظر بند کیا گیاہے تو و جسار حسن آباد گلر کہ بہونجایا جائے۔ شاہی فران کے موافق جہارط نے سے اس مسم سے قیدی جسی بڑے جوم سے مواخذہ میں یا بہ زنج تھے اُسی فیّد کی حالت میں دارالحکومت سے اندر جمع ہونے لگے انضاف پر ور با رشاہ نے اسی وقت

اك ع قصور معاف كري مب كو آزاد اور رها كرديا قيديون مي مرت سات اليه مم جن كران مك ع لا باعث أزار تى اسى طرح يا بدرنج ركم ك باوشاه نے إن قيديون كوشا بزاده محرك سيردكيا اوركهاكه ميرے بعد فائل كى رفاه اور صلحتوں كا فيال رك إن مجرمون كي ساخة مناسب برنا ذكرنا - إس زانديس من اور ترق كرك رحيد ملیم الدین تبریری چکی لفیرال بن شیرازی اور دوسرے نای طبیبوں نے اصلاح مزل فكشيرتس لكن وظهار فببيت يرغالب أعلى هى أورروطاني حرارت دن بدن تى جاتى على على سے على سے كوئى فائرہ نى مواا ور بادشاه روز بروز برسے برز مالت میں ہو نیخے نگا۔ آخر کار علاءالدین کوفینین ہوگیاکہ کوح کا وقت قریب ہے قطعاً دواسے كنار ه نشي اختيار كى اور موت كى گھڑياں گننے لگا۔ أسى اثنا ہيں ايك دن اينسب سے چھوٹے اور لاڈ لے بیٹے شاہزادہ محود کو اپنے پاس ندر کھے کر اوٹھاکہ شابزاده كهال عے حاضرين نے كما كتب بن سبق يره ريائيد بادشاه نے شاہزاده لو الكر كوجها كه اب كيايرٌ صعة موسّام اوه نے جواب دیا كہ شيخ سعدى شرازى رحمة الله الله ی بوستنان برصنا ہوں یا دہشاہ نے کہا آج کونسی حکایت تم نے بڑھی شاہزادہ نے الك كايت يزهى جس سي سيخ سعدى في مميند باوشاه ايران كي منه سي ونياك بے باتی کا چھا نقشہ کھنجا ہے۔ بادشاہ علاء الدین حن نےجب اس حکایت کا تیسراشع (حسکامطلب یہ تھاکہ ہتوں نے زوراورم دانگی سے تمام عالم کو فع کیالکین جب مرے تواینے ساتھ قبر میں کچھ نے گئے) ساتو آواز ملندرونے لگااورائے دوسرے بٹیوں منی داؤدو محد کو تفی اینے یاس بلاکر بٹیوں سے کماکہ یہ سرا آخری وقت ہے ہی تم کو وصیت کرنا ہوں کہ اگر سلطنت کی بقاع ہے ہو آوسب بھا گ مل کراتفاق ہے رہناا درمجڑ کومیرا جانشین تھیکراش کی خدمت گزاری اوراطاعت كو دنيا و دين كى سعا دت محصنا بينيوں كو وصيت كر سے علاء الدين نے حزانہ وار كو بلايا اورتبام نقددولت شابى خزانه سے نظوا كراينے بيٹوں كودى اور اك سے كماكہ اسے لیکر جامع سجد جاؤا ورحنی ندمرب علی اور فق اکوسب تقتیم کردو۔ شاہزا دول نے اب معظم كى تعمل كى اوررويتقسيم كرس إ دشاه سے ياس أف اورع من كياك تمام دوات تقیم کردی گئی علاء الدین نے زبان سے الحدالشد کیا ا دراشی وقت دنیا سے

رطت کی ادر گیاره سال دو مینے سات دن حکومت کرنے سے بعد ہلی رسے الاول وقاع میں دنیا کو خیر باد کہا۔اس بادشاہ نے سرشھ سال کی عمریا ٹی۔شیخ عین آل بین بیجا یورسی اینے کمحقات میں مکھتے ہیں کرنسی نے علاء الدین سن سے یو حیما کہ خزاندا درکشکر نہ ہونے یا بھی اتنی بڑی ملطنت اسفد زللیل رت میں تم نے کیونکر جانس کی اورکس طرح کسی دوسے كى مرد كے بغروكوں كوئم نے ایشافر انبر دار اور اطاعت گزار بنالیا۔ علاء الدي حس نے جواب دیا کہ اس سے دوسب ہی اول میکمروت کو میں نے اپنا شعار بنایا اورسی حال میں میں نےمروت کے دائرہ سے قدم آئے بنیں برطھایا۔ دومرے بیک مری سخاوت کا با بحقی میکارنتیں ر با دوست وسمن سب کے ساتھ میں نے عدہ سلوک سنے اورسبحول كواينا ممنون احسان بنايا لوك أتقيس ووضلتول كي وحرس مريح كروماه ہوے اور میرے طبع اور ہی ہواہ بن کئے۔ علاء الدین سن کے معاصر علاء اور شایخین میں شعون لین بیجا بوری اور شیخ مح رساح تھی شامل ہیں ان دونوں بزرگوں کے حالات عنقريب ابني مكدير لكه عانينك والخرين توارمخ كوجا نناجا مئے كه عاص تحفید تسلاین اور صنف سراج التوایخ اور ناظم بهن نامه دلنی میں سے میں سے مراد بعض کے زدیک حضرت شیخ آ ذری دیر کسی نے علی علاء الدین جسن سے تنب اور اس کی اصل کی بات مراحتاً أيك حرث تعيي ابني تصانيف مين بنيس لكها بي لكن لقريف سے وقت بعض تفاق یران مصنفول نے علاء الدین سن کوشا ان کیان کی طرف منوب کیا ہے اور کہیں کھھا ہے کہ بادشاہ نے کلاہ کیانی سرپر اور قدم تحنت کیانی پر رکھکر علوس کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے حلاوہ ان کتابوں میں بھٹی مقا اٹ برعلاء الدین حس کو بھن اور اسفندیار کی ط ف سی منسوب کیا گیا ہے مثلاً کہیں تو با دشاہ کو بہن نزاد لکھا ہے اور کہیں ا فروزندہ کاخ بھنے دینے و میالعذ اینز جلول سے اس کی مدح کی ہے ایسی عبارتین اور جلے حن سے نابت ہو تا ہے کہ علاء الدین حسن اسفندیار کی نسل سے تھا ، ن دولؤں کتابوں میں كثرت سے زیادہ مرقوم میں۔ رہاہمن نامہ اور اس کے شعر جواس بات سے بٹوت میں بیش کئے جائے ہی کہ علاء الدین حسن نسل بھن بن ایسفندیارے ہے وہ بھی قائي سندبنين بن اس الح كريمن المركى إنداكريه بالصحقيق كويونخ مأق كه إس نظم كے مصنف شیخ آ ذرى ہیں تو يہ شعر بيشك دعوىٰ كى بہترين دليل موتے - اسكے

كه شيخ أذرى السيحض أبي مي ولسي بات كو المحقيق اين كتاب مي درج كردية دوسے يك مندى شعرول ميں استا دايذ كلام كى مناسبت اور يحكى بين يا ن جاتى۔ اور نیز یہ کہ کتاب سے سی شعر میں شاعر کا تخلص کھیی موجود ہوں ہے۔ پھر یا دجو دان باتو بکے محن عوام کے کہنے سے یہ کیونکر شجھ لیا جائے کر یہ اشعار استاد شیخ آ ذری کی فکر ماند کا يتحرب يمورخ فرسنته حس وقت بلدة احتكر مس مرتضى نظام شاه بجرى كاللازم تقاص زمانه مي نظام شام كتب فانه مي ايك رساله اس كافرت كذرا وعلا الايت کے نسب اور اس کی اصل کی محقیق کی بایتہ کھھا گیا تھا لیکن تفنف کا نام اس رساله مي هي كميس مندرج نه عقا \_رساله ندكوركا ماصل يه ب كرعلاه الديوس بہنی ہرام گور کی اولادے اور اس کاسل کینے بہرام گورتک اِس طرح بیونخیاہے كه علاء الدين حسن گا تگوئے بہن بن كيكا وس بن محرّ بن على بن حسن بن سهام بن سيون بن سلام بن ابراميم بن تفير بن مضور بن رستم بن كيفيا دين مينوچېرين يا مدارېن اسفيد بن كيوم ف بن فورشير بن صعصائ بن فعفور بن فمرخ بن شهريار بن عام بن سهيد بن ملک دا و دُبن ہوشنگ بن نیک کر دار بن فیر وزسخت بن نوح بن سانغ اورسالغ کائٹ چند شتوں سے بعد بہام گورسے جا مناہے اور بہرام گورساسان کی سس سے ہے اورساسا بهن بن اسفنديارك جوكيان فاندان كافرانر وانتايا دگاري - ندكورة بالارساله مي یہ تھی مکھا ہے کہ علاء الدین اور اس کی اولا دکوہم نیہ کہنا ہی معنی رکھتا ہے کہ یہ خانلان نسل بہن بن اسفندیارسے ہے ۔ مورخ فرشتہ کے نزدیک پر رائے فلط ہے ملکہ اس کے نزديك ميح يه ہے كہ يو فكر كا نكوئے بمنى كا نام علاء الدين حسن سے نام كا بزوروگيا تفا اس لنے خود علاء الدین اوراش کی اولاد مین سے نسب سے شہور موکی ۔ خوشایدی شعراا ورمورضين كوايك بات ل كئي اورائفول نےاس كومبالغه كارنگ أميزجامية بناكر اس کی صورت ہی یا تکل پرل دی۔ (٢) محكرت المحمران من كالكوى وفات سے بورسلطان محرَّر شاہ نے تخت عررت ملطان علاء اليدين يرطوس كيا-محرَّشا وعلمندا وربها در اورسحي فر ما زواقعاله اس سن كا مكو- إدساه نے سامان شوكت اور لوازم سلطنت محم يهو نجانے مي پوری وسٹش کی بیترشامی کے قبہ کونفیس اور بیش قمیت جواہرات سے آراستہ کیا ا درایا صرص کے اس کے اور نفسب کیا اور جویا قوت که راجہ سجا نگر نے سلطان علادالد رجس كالكوكو بجسم عاجز موسك تقيص كرنے سے عام جربري عاجز موسكے تھے اس مع طايرك سرير حراكيا يوبدارون اور تواجيون كى تقداد مي مى بهت كيه اصناف كداور ایرون اورسفسی دارول اور یک جوالوں سے نے چاروقت مقرر کے اور سرایک کوامک فاص خدست يرمقرك يواجيول كوشكرشابي حاصر كرفي اور لوگول كوشايي دربارس عاصر ہونے کی احازت دینے کی خدست پر امور کرتے اس گروہ کو بارواروں سے نام ہے موسوم کیا۔اسی طرح کر جوالوں کوجن کوشاہی ہتیا رفنس لوار و تیزیزہ اور علم كى صفاطت كرنے كى خدمت سيروكى كئى تقى سلىداروك كالقب ديا كيا۔ اور كيدوانان خاص کومن کی تعداد جار ہزار سمی خاصفیل سے ام سے ساتھ موسوم کیاگیا۔ علم ویاکہ ہرروزمبع كوسياس سلحدار اورابك بنرارخاصه خبل ديوال فاندس حامزر باكرس دوسرے روز جب گروه دوم دقت مقرره برماهنر موجائے تو برمبلا گروه اینے اپنے گھروں کو وايس صائے۔ با دشاہ کا حکم تھاکہ سر انوست پر امیر ومضب وارجو دارالخلافت میں حاخر ہوں دیوان خانہ شاہی مل آگر سلحداروں سے ساتھ پہر ہ دیں۔ ہر نوست میں آپ شخصُ افسر مقررکیا گیا اوراس کو سراذیت کا خطاب میوا اور اول جو کی سے سراذیت کو بھی اسی نام سے نامز دکر سے اس کو دوسرے مرنوبیتوں پر افسری کامر تبرعنایت ہوا اسى طرح مالك مروسد كے برط فداركو صداخطاب د ماكيا عط فدار دولت آباد مندعالی ط فدار برا رمحلس عالى مط فدار سدر وتلنگ اعظم ہا يوں اورطُ فذار يائے تخت كِلركة ن آباد وبيجا يورج وليل السلطنت مي تفا لك نائب سي خطا بات سي مرفراز كما ك عَالَك حُرُوسه ہے سیدسالار کوامیرالامراکا خطاب دیاگیا۔ ندکورۂ بالاحظا بات اسوقت تک ملکت دکن میں رائح ہیں جمعہ سے علاوہ ہر روز وسط ایوان میں رسٹی فرش نہا۔ تقف سے مجھایا جا تا تھا اور مخل اور زرابغت سے شامیائے اور دوسرے مبیش قیمت يردي والكانع حات تقع اور علاء الدين حسن كانقرى تخت بجهايا جاتا تها سلطان محدُشاه ایک پهرون گرمر نے سے بعد دیوان عام میں آتا تھا۔ وربار میں واخل ہوکر سلے باب سے سخت کو تعلیما سجدہ کر اس اور اس سے معارشخت پر مٹھکر مڑے دیر اور شؤكت عے ساتھ درباركر ااورمهات الطنت كو انجام ديتا تھا۔ ظرى نازے قريب

قبل اس كرا ذاك كي أوازكان من أئ دربار برخاست كراعقاس كي لبيت غرت بيندهي اورأس باب مح تخت كوسجده كرنا بحلانه معلوم موتا تقايها ل كم كذفكانك راجه نے جیساکہ آگے ذکور ہو گاتخت نیروز دعیا اورسلطان مجدئے ایسے ٹری تعمیش مجمکر دلوان مین تیجوادیا اور نقر فی تحت علیده ایک گوت میں ہمشہ کے لئے سکار رکھ دیا گیااس نقرئى تخت كوسلطان فيروزشاه تهمى نےانے زمانہ س مربئہ سنورہ محواد ما تاكدوہ س توڑكر اش کی جاندی سادات کونفشیم کردی جائے محرشاہ سے زمانہ میں علاء الدین حسن سے عهد سے موافق سوا ملک نائب سیف الدین عوری سے سی شخص کوسلطا نی محلیس میں بیٹھنے کی ا جازت ناتھی لیکن تھوڑ ہے ہی دنوں سے بعد فک سیف الدین کو معلوم ہوگا کہ محرسا ہ ى غرت سِنْطبيت كواس كابيعنا بحي اليها بنين علوم بوال ملك نائب في حرشاه سے ہاکہ بادشاہ سے ہم خاندان اور نیز دوسرے امیر جودولت جمنی سے ہی خواہ ہیں درباریں كم المرفدات بجالاتي بي اس لخ بمترب كه مجع مي تخت شأبي سے سامنے استادہ رہے کی اجازت دی جائے چو بحد لک الب کی یہ در فواست بادشاہ سے مزاج کے موافق تقى يالتجا قبول كى كئ اورسيف الدين غورى تحى دوسرے ايسرون كى طرح درباريس عاضری دینے لگا۔ محدشاہ نے حکم دیا کہ سونے کا سکر تیارکیا جائے اور ہر روزیائے مرتبہ شاہی نوبت بجائی جائے اور در بار میں حاصر ہو کر شخص دوزالو بیٹھے کر زمین بوس مورخ لکھتاہے کہ دولت ہمینہ کے زوال سے بعد اگرچہ ملک دکن میں مختلف خاندان فرا مز واموئے اور ہر خاندان نے اپناچتراورخطبہ بھی محضوص کرلیالیکن نکسی نے سوزیکا سكرُ جارى كيا اورنه يانح نوتبي جولازمنه شابي هيك اينه دروازه پرسجوائي فرانروايان المنكانه نے بھی جوقطب شاہیوں سے نام سے شہور نہی اگر جیسکہ سونیکا ہنیں جاری کیائین سلاطین ہمینہ کی تقلید میں نوبت ہجوال ہے میرشا ہمنی سے سونے اور جاندی سے سکے چارتسم کے تھے جن سے وزن مختلف تھے ۔ زیادہ سے زیادہ وزن مخرکشا ہی سکوں كادولة لداوركم سے كم يا دُ تولہ تھا اور ہرسكہ میں ایک طرف كليُطينية شهادت اور حضرات چاریار رصنوان الشرعلیم سے نام نامی تکھے تھے اور دوسری طرف بادشیاہ وقت کا نام اور تاریخ صرب کندہ تھی ۔ غیرسلم صرافوں نے اپنے ندہی تعصب اور سیانگر اور للنگا نہ سے را جاؤں کی تخریک سے محر شاہی سکہ کوجو قطعاً خانص اور سیل سے بالکل یاک تھا گلانا

شروع كياا ورجا باكه محرشا ہى عهدسے بینیتر كى طرح بیجا نگرا ورتانگا نەسے راجا ول سے سے اس زمانہ میں ہمی برستورسانی جاری رہیں ۔ محکرشاہ کو ان صرافوں کی نیت ہے آگاہی ہوگئی۔ بادشاہ نے بار ہا اپنے ماک سے صرافوں کو بہنی سکوں سے توڑنے اور اُک کو گلانے سے منع کیاا وراک کوالسانہ کرنے کی چندمر تبلضیحت کی لیکن جب پیرسم ندر کی اور سیت كا كيھ فائده نه مواتو بادشاه في إس كروه سي قتل سے فران كھ كرايے مقبر الازوں سے ذرايد سے مالک مح وسد سے اطراف وجوانب میں احکام بھجوائے کہ فلاں تاریخ تام مراف قتل کر دینے جا میں ۔رحب سالٹ کیر میں جو دن کہ اس کام سے لئے مقر رکیا گیا تھا اس رو سلطنت بہینہ سے صرافوں کی گردنیں از گئیں اور حالک محروسہ کا ہر گوشہ اس جاعت سے وجودسے یاک ہوگیا۔ بادشاہ نے ان کھتریوں کو جواس سے بیشتر دہل سے آگردگن پ آباد موئے تھے حکم دیا کہ صرافی کا کام کریں جنانچہ شا ہان بمنی سے آخری زائے کہ سات مَاك مِين سلمانون كاسكرا بح رہا ۔ دكنی صرافوں نے جب سلمان فرا سرواؤل كايرال و کھا توسلطان فیروز شاہمنی سے زمانہ میں اپنے باب وا داسے اعال سے نفزت كرسے تام رویہ شأی سرکار میں جمع كيا اورا پنا پيشہ اختيار كرمے بھر كبھی غيرمسلول تے سکوں ملے گرونہ تھ کے سکطان محود شاہ ہمنی سے وسط حکومت میں جب کہ دولت جهمينه كى بنيا دستزلزل موكئي إن صرافول نے بيمانے بينه كو تازه كيا اورسات ہی آٹھے برس سے عرصہ میں اسلامی سکوں کا نام ونشأن کے باقی مذر ہا اور بیجا مگر اور النگانے کے راجاؤں سے سکتے وہون اور برتاب کہلاتے تھے تام اسلامی مالک میں جاری مو کئے خانچہ اس تاریخ سے سنہ تصنیف کے جوایک ہزار کسولہ جری ہے وسلول اسكسلانون سے ماك ميں رائج ہے۔ مورخ فرشته كويا و ہے كہ شاہ قل صلابت فان ترک کیلس میں و مرتضیٰ نظام شاہ ہجری سے زانہ میں بار ہا عنان سلطنت کوانے ا تھ میں بے حکا تھا محرشاہ سمی سے عہد سے ضرافوں کا حال اوران سے قتل سے وا قعات کا ذکر آیا۔ اور صلابت خال نے یوری کوشش کی مرتضیٰ نظام شاہ کے مک میں اسلای سکہ کو رواج دے کر مندوؤں کے سکوں کو موقو ف کر ادے چار یا مخ برس کوششش کر سے کئی میکہ دارانضرب سنوائے اورجاندی اور سونے کے سکتے تياركرائي مي حضرات ايمير المبيت سے اسكائے كرا مى اور مرتضى نظام شاہ كا نام

كنده كرايالكين مملكت برارت اميرالامراسيد مرتضى سمناني نے جوصلابت خاں سے آزر دھھا اس كوسيند ندكياكبارين عبى دارالفرب تعيم كرواكراسلامى سكركورابخ كرے يہى خب ال یا مے تا چرکر کے صرافوں میں تعبی سرایت کر گیا اور وہی مخرشا ہی عبد کی روش نظام شاہی صرا فوں نے بھی اختیار کی اورانے گھر وں میں اسلامی سکوں کو تو ڈکر عیرمسلموں سے سکوں كورائج كرنے ميں ول وجان سے توسشش كرنے لگے ہر حيد شاہ قلى صلابت خال نے معتبر صرا فوں کوطرح طر حکی سنرا وُں سے موت سے گھاٹ اٹارائین صرات اپنی حرکت ہے ازنیا اورصلاب فان ي وشش كاركرنه موئي اتفاق سے اسى درميان كي صلابت فا س عدو وكالت مع ول موكر قيدكياكيا ا وراس مع دشمن صرا فول في اسلامي سكر كا نام ونشان مناديا ـ إسى طرح بر بان نظام شاه ثان في ماننائه مي سون كاسكه جاري كيا لجس ير حفرات المُنالِبيت كنام كنده تھے اور اس بات كى كوشش كى كەغىرسلوں كے سكے متروك موجا میں لکن چرکم بر إن نظام شاہ نے علدو فات یا ن اور احر گر میں نظام سلطنت برگی میکوشش سی کارگرنمون اور تھوڑے دنوں کے لئے معرض التویں بڑگئی۔ مخقر ید کر خرشاه نے شریعیت اسلام سے میلانے میں پوری جانفشان سے کام لیا اور غِرْسِلُمُول كِي سَكُول كوانِي كُل سِيْنِيت وَالْوِدكِرُوبِالْيَانَكُوا وَرَلْكُانَا مِي مَاجِهِ أَوْشَاهُ كُو عالى مت ويحكواني بن طلم فوف روه موفي - ان راجاول نے باہم اتفاق كرے انسان امیروں سے سازش کرتے محکر شاہ کی نخالفت پراکسایا جو یا دشاہ کے محض اس وجہ الاعن موسك مع كه محرشاه نعزانه اورنقدوولت كم مظما ورمينة منوره محواديا تھا۔چونکہ بعض بہنی ایبرول سے بھی اِن را جا وُں سے ہمز بان ہو گئے تھے بیجا گر سے راج نے قاصد سلطان محرُشاہ سے یاس میمجے اور بادشاہ کوسفام دیا کہ قلعهٔ رائخورا ور مركل اوراس كے مضافات دریائے كرشنا كے كنارے تك فدیم زمانہ ہے جاگر مے راجاؤں سے زیر حکوست ملے آرہے ہیں اگرتم کو ہاری ووستی کے فائدہ اٹھانا اورابی سلطنت کی بقامنظور ہو تو ہم سے موافقت کرائے دریائے کرشنا تک سے تمام تلع اور پرگنوں پرے اپنا قبصنہ اٹھا لو تاکہ تھھارے مالک بادشاہ دیل مے ساہول ك تاخت و تاراج اوريرى زبردست فوج عصدم سيشم ع عوزاري اسى طرح ملنگاند كے راجد نے وسلطان علاء الدين حسن كوكولاس بيروكر حكا مقااب وقع

پاکرایلی مخرشاه سے پاس بھیجا ورسفام دیا کہ میرابیٹا ناک دیو مجھ سے مرتشی کرر ہاہے اور قلغهٔ کولاس کو بھرا بنی سلطنت میں شال کرنے اور تمحارے قبصنہ سے چھڑا لینے پر یا کل تلاہوا ہے۔ تھارے لئے مناسب وقت ہی ہے کہ لڑائی کا بازار نہ کرم کروا ور اس ایه فسادچنز کوهی دالیس کر دو تاکه می تھاری بھی غواہی میں بختہ اور ثابت قدم ر کرتھے ارے دوستوں کواینا بھی خواہ اور تھے ارے وشمنوں کو اینا مخالف سمجھوں سلطان محکرشاہ نے بڑی دانائی سے کام لیا اور ان راجاؤں سے ایلیوں کی پوری نظیم وکری کرے ڈیڑھ سال کاز ماندلیت ولعل میں گزار دیا اور مک سیف الدین عوری سے مشورہ سعجت أيزخلوط حرب زبان قاصدول عيها تقان راجاؤل عي نام روانك اور اس اثنا می مختلف طریقے اختیار کرسے ہراس ایر کوس سے بادشاہ برگمان تھا تیاہ اوربر بأدكياا ورجو گروه كه بھر وسد ہے قابل تھا اس كامر تبدلن اورائسے خودصاحب اختیا کیا مکئیجہاں تے سفر حجازے بلٹنے سے بعدجب با دشاہ کو لوگو کی سرکشی اور مخالفت کی طرف سے پورا اطمینان ہوگیا تواش نے ایک بہت بڑا در بارعام کیا۔ در بار کوٹری شاق ہو ے ساتھ آراستہ کیا اور ملنگانہ اور بیجا تگرے راجاؤں سے ایلیوں کو اپنے دربار میں بلایا اوربرے عضداور دیدبراور تحق اورغلبہ کے ساتھ ان سے کہاکہ مجھے تحت فروزہ پر جلوس کئے ہوئے عصر گزرگیا اور مرے اقبال نے انتہائی عروج حاصل کرلیائین اطراف وجوانب سے را جاؤں نے اب تک پشکش اور بدئے بیرے یاس ہنیں بیھیے۔ ان راجاؤں برلازم ہے کے میں قدر کارآ مر ہائتی ان کے سرکار میں ہوں ان کی ست تهم زروجوا براور بش قبمت مال اور قباش لادكر اك گرانبار كالتقبيون كو بازگانهمني مي علدرواند کریں اس لے کہ خزانہ عام ہ کی ساری دولت کئی نظمہ اور برنیم منورہ میں حن ہوگئی ہے اورسلطنت کواب رویسہ کی شخت صرورت ہے ایلیوں نے دربار کی اور ہی حالت وتحفى اور بادشاه ك تحلس سے اوب سے ساتھ رخصت ہوكرانے كھر بيو سنے إن قاصدوں نے محرشاہ کی تقریر کو تصل خطوں میں لکھ کر حلد سے حلد اپنے اپنے الکون سے یاس اے روانہ کئے۔ مکنہ جہاں سے سفر حجاز اور خزانہ کی مرسکوک اور غیر سکوک دولت سے خالی ہونیکا قصہ یہ ہے کہ جب سلطان علاءالد برجس نے دنیا سے رکلت کی ملطا مر شاہبمی نے سلاطین مند وستان کی رسم سے موافق باپ کی فانتی سوم سے فراغت

سلطان محكمة شأه فكرمندم وكرفاموش موكيااس ورميان مي لك سيف الدين عوري إوشاه كي مجلس میں حاضر ہوا۔ مک نائب نے یا دشاہ سے جہرہ پر فکر سے آنار تمایاں و کمحکر طال کاسب پرچیاسلطان محکرنے اپنے ارادے اور امیروں کی مخالفت سے مکہ سیف الدین کواطلاع دی لک غوری نے کہا کہ صلحت اسی میں ہے جوائیروں نے عرض کیا ہے اور میرسمے ہے کہ ادشاہو تے پاس نزانہ اور دولت کارمنا ہی مزوری بسکن تمام دولت راہ خدامی فرف کرنے مے نے و شزانے یے امر کال کر اوشاہ کی تکس میں میٹن کردی گئے ہے میرے نزد کے مناب بنیں ہے کہ مادشاہ اب ایناارا وہ ملتوی فر مائیں اور دولت بھر خرائنی سے میر د کر دیائے مح شاه نے سف الدین ک رائے کوئید کیا اور کہا کھیں ضرانے اپنے نفنل وکرم سے میرے ایک و نفر مال و دولت کے آئن ٹری سلطنت کا الک نیا اگراس کی مرضی ہو گی تومیرے ماک کی حفاظت اس خزانہ کے ہنو نے برعی کر لگا۔ یہ کر صدرالسٹراف وغرہ معتبرلوگوں کو بلایا اور سونا اور جاندی اُن سے سپر دکر دیا معین غال خواجہ سرا کو دوسے چند فواجه مراؤں کے ساتھ فدرت سے لئے مقرر کی اور اپنی مال مکد جمال کوان لوگو بھی ہماہی میں بندروا بل روانہ کیا۔ باعصرت اورنیک نہاد سکم نے اپنے تمام اہم کاموں کو صدراكشريف اورصين خواجه سراك سيروكها اورميح شابي شتى اي يواسي را فيل مهياكائي تقى سوارموكر روانه موئ مله كى قرابت وارا در دوسرے اميروں اور رئيسوں كى تابات ے علاوہ آٹے سوعورتیں مخاج اور سوہ ملہ سے ساتھ کشتی میں سوار ہوئیں معدرالشریف مكنجهان سحظم سعموافق ان تمام بمراميول كانكمران حال رمتها تقا اور هراميروغيب سے اس نے کد! کداس اکسفریل آ کدورفت سے انزاجات سرکار سے ذمہیں اورتمام مسافر للأجهال تے ہمان ہیں کوئی شخص اپنے ذاتی ال ہیں سے کچھ خرج نہ کرہے ا ورص کوصف رفز ورت مور کارے طامل کرتے فرج کرے اورسوال کی تکیف کا خیال دل میں نہ لائے اس کئے کہ سرکار سے ساتھ حین قدر مال ہے وہ سب المفدا میں وقف ہے اور محصیں لوگوں سے لئے ہے ۔ ملکٹھاں کی تشتی اوم اوکی رکت ہے صدر مطوفان سے بالکل محفوظ رہی اور ایک مسنے سات روز کے تعبیشتی نے جدہ کی بندرگا ہ پائٹر کیا۔ اور وہاں سے فا فلہست اللہ کوروانہ مواغ منکر جھوٹے بڑے عورت ومروسموں نے فائد فدائے طواف کا شرف ماصل کیا۔ ملکے جماک نے مراسطم سے محتاجوں

بڑی نوازش فرائی ۔ اِدشاہ نے خائز کعہ سے غلاٹ کا جرسیاہ شیر کا تھا، رہیے ملکۂ جہاں تیر ت التُّه شرلفِ سے لائی تقی چترینا ما اورتقریباً وو مسنے یک قصیهٔ کلم میں ٹرے ٹریشن رت منعق کرتار ہا جشن سے فراغت کرسے ملکئے جمال سے ہماہ حسن آ باد گلرکہ والس آیا ہاں پیٹوکر بھی عبیش وعشرت منائے کاسلسلہ بھوڑنے ولوں جاری رکھا۔ مکائے تہاں اپنے شو ہرساطان علاء الدین حسن کی قبریر گئی اور شوہرکی روح کو تواب رسانی کی عرض سے صدقات اور خیرات لوگوں میں تقسیم کئے ملکہ نے اینے سعاد تمند اور بڑے بلئے (میرشاہ) سے احازت ہے کرانے شوہر کی قریکھے نز د کمپ ایک خطیرہ نبواکروہں قیام اختیارکیا ملکه هیچ وشام دوبون و قت شوم کی قریه جاتی ا دراش کی صائی میں گریم کرتی هی بیانتگر كه كمكه كالحي آخرى وقت آگياا ورسيان أيم مين دنيا سے حل نسي اور شوم سے بيلو ميں بیوند خاک می گئی نقل ہے کہ ملکہ جہاں سے صن عقیدہ کی برکت سے جتنے لوگ کہ ملکہ ہے ہماہ حرمین شیفین روانہ ہوئے تھے عورت وم دس مذاکی رحمت سے میجے ت منزل مقصود آک بهوینے اورسے سے سب خانهٔ خدا اور خانهٔ رسول کالموان لرکے ڈندہ اور میح اینے اپنے گھر وں کو روانہ ہوئے اور خدا کے حفظ وا مان کی برکت سے بلاز حمت من أباد كلركه يهوم تح من يه واقعهمي ايك عجيب حسن الفأق مي وشاير سوااس باعفت سلم سے اور سی فض سے حالات ہیں نہ ملیگاا وروہ دولت ہے جوغاً لیا سوا مکہ مہاں مے دورے کو تعیب نہوئی ہوگی عزمن کہ بان ندکورہ صدر سے موافق اللحول نے للطان محرَّشًا وكا بيغام اين الكول تك يهو سَغايا . النگانه سے راجہ نے اپنے قرّے بیٹا سى ناڭدىيۇ بىنىيارسوارا ورىيا دول سے ساھ ورگل سے كولاس روانەكيارائے بىجانگر نے سی راج ملکا نہ کی مدد برم بحث باندھی اور بیس بزار سوار اوربیا دے ناگد ہو کی مدد لن روانه کٹے سلطان محرُّ شاہ نے اپنے سیدسالار بہا درخاں ولد انتقال فتح کور سُرکر مقرركياا ورحكم دياكه أغلم بهابول اورصفدر فالسيشاني ببدرا وربرار سي نشكرون كوساتة لے کربها درخان کی بدوکری اور دشمن کو یا نمال کریں۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ اعلم ہالوں اور مفدرسيتاني برحالت مي بهادرخال تے علم كى تقيل كرس ع خل كر بها درخال برى شان وشوكت كرساته عيرسلمو سي مقالم من صف آرا موا فريقين من بهت وُزرز لڑا ٹیاں ہوئیں کیکن آمڑ کا رمند ولشکر ذلیل ہو ہے اور پر نشان حال اپنے ماک کے

ا تتها أن كوشون مين بناه كزي موسكة بهاورخان نے وركل تك سارا مك تاراج كيا ا ورو ہاں سے راجہ سے ایک لاکھ ہون اور پھٹل قوی ہاتھی اور دوسرے تھے اور ٹرقیجت بيزين مال كرمے حسن آباد كلركه واليس آيا۔ آخر النائد ميسلطان محر شاه ايك دن كرس بربيطها موا وصنوكر ربا بخفاكه أمسه مطوم مواكرسو داگر دن كي ايك جاعت ميند عدد معورے لے کر بارگاہ برحاضر ہوئ ہے۔ اوشاہ مھوڑوں کا عاشق اورع بی محوروں کے دیکھنے کا بیور شتاق تھا۔ اسی طرح کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو داگروں کوانے سامنے بلايا يمش كرده حانورون مي كو في كلمورا قابل نيندا وراس لايق نه تفاكه شانبي سركاري خریدا جائے می شاہ نے ان سو داگروں سے کما کہ اِن مھوڑوں کوج بادشاہ کی سواری مے قابل بنیں سے کیوں اس طی ایک ماک سے دوسرے ماک میں لے کرآئے ہو۔ سو داگرنے ادب سے عرض کیا کہم یا دشاہ کے لئے عمد ہ گھوڑے لائے تھے لکن ناگدو نے جوایتے اپ کی طرف سے دیٹھ ٹین کا حاکم اور وہی تقیم ہے ہم سے عمدہ اور بہترین جالوربہت كم قيمت پرزېروستى عملين لئے۔ بادشاه نے كہاكہ تم نے كيوں نداسبات كاألمار كياكه يرهور علطان مخرشاه كے لئے جارے ہي اورائسي سے تعلق ركھتے ہيں۔ سوداگروں نے بواب دیاکہ ہم نے ہی کمر ہر حیار محصایا اور کوشش کی لیکن ہماری مُنتَكُوكا نأكديو برجيه سي اشرنه موالمحرُشاه نأكديوت يهلي بيس آزرد وتقاس واثف سے اور زیادہ آشفتہ ہوکرائش سے بہت زیادہ برہم ہوگیا۔ اس نے ناگر یو کے تباہ کرنے پر کم عمت باندهی اور کرسی سے اٹھا تھی نہ تھا کہ سراپر دہ سیاہ کوئل سے باہم جوادیا۔ محرشاه نے دارالملک کی نیابت کا سیف الدین عوری سے سپردگی اور اپنے سیاه محورے شدین ام کو جو اکثر الوائیوں میں مبارک ثابت ہو بچکا تقا کرسی سے قریب طلب کیا اوراس پرسوار ہوکر شہر سے باہرسلطان پورے قریب ایک مقام پر دس روزمقیمر ہا محرشاه نے محرراج بعنیدی سے دعاء بنرے کر گیارھویں ون دارالا مارہ سے ہا تھی پر جستی سے عالم میں تھا سوار موکر للنگاندروانہ ہوگیا۔ اوشاہ قلفہ کلیان سے نواح میں بہونچا اور اثنائے سواری میں ایک گستاخ مصاحب سے مخاطب ہوکر پو چھاکہ ہم تلفي روزيس ولم مين ما بهويخ سكته بي مصاحب في جواب وياكه الرياد سناه اسى د فتارسے داستہ طے کر لگا تو تشایر ہم دوسرے سال دشمن سے سر پر بہو ہے سکی کے

سلطان مخرُشاه نے وہیں ہاتھی کوروک دیا اور چار ہزار سوار دواسیدا ورسداسیا یے سکرسے سے اور بہا درفاں اعظم ہالوں کو اِن کے فاصہ کے جوالوں کے ساتھ ایک کوس کے فاصله سے اپنے سے بیٹنتر روانہ کیا اور خود تھی ضرایر بھروسہ کر سے روانہ ہوا بادشاہ نے لشكركوا حرآباد بدرس جيوراا وراسقدر صدسفركرني لكاكدابك مسنخ كالاستداباب ہفتہ میں طے ہوا یادشاہ اس طرح ایک ہزار سواروں سے ساتھ ولم مٹن کے نواح میں بہونچا۔ اور افغان سواروں سے ایک گروہ کو غارت شدہ سو داکروں سے تعبیس میں بیشته شهر می تجهی را تاکه پیسو داگر ملیده میں بیونجگر فریا د وزاری کریں اور دور دور ره کے مگہا نوں تواس طرح اپنی طرف شغول کرتے ایکود تھتے رہیں۔ بیسوارا فغان موداگروں کی طرح تیروکمان اور تلوار لئے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ وروازہ کے نكميان ان كروجع موف اوران ساحال يوفي كل وان لوكول في كماكه ہم لوگ سوداگر ہیں گھوڑے اوراساب جو کھے ہارے اس تھا اس شہر کے نواح میں چوروں نے لوٹ لیام اپنی جان کوغنیت سمحمکر دوڑتے ہوئے شہریں آئے ہیں اورحاکم شہر کی مہر اِن کیے امید وار میں کہ ہماری فریا دستگر ہم مظلموموں کی دا درسی کرے مختر یدکه یه افغان سو دا کراسی فریاد وزاری می میں تھے کہ محرشاہ بھی ہزار سواروگ ساته پیونخ گیاا در دروازه پر شور ملند موا۔ دریان سمجھے کہ سو داگروں کے پیچھے جور بھی وروازہ کی آگئے ہی اورانی حفاظت سے لئے اسٹھے اور اعفوں نے جا اکشرکا دروازہ بندكردين كه خو دانفيس سوواگرول نے ان برحله كر ديا اور دريانوں كو دروازه مندكرنكا موقع نہ ملااور محکرشاہ بہنی تھی اطبینان سے سابھ شہر میں داخل ہوگیا دروازہ کے دربانوں کو فتل كرمے نوراً قلعه ك طرف برها كل كوجه ميں چھف نظر آيامسلانوں كى تلوار كاشكار بوا نآگہ ہوسے حاشیۂ خیال میں تھی نہ تھا کہ محکمہ شاہ اس طرح دھا واکر لگا اور ایسے حیلہ مرسے شہریں داخل موکراتنی تھوڑی فوج سے ایسا شدید اور ٹرامنگامہ سرکر لگا۔ اس خرے سنتے ہی راجہ پرلشان ہوگی اور اس باغ سے جہاں کیمشن ہس شغول تھا به نیرار دوت بھاگ کر قلعہ میں بنا ہ گزیں ہوا پسلطان محکرشاہ راج سے اِس طرح قلعمیں پہونے جانے کو خوش تصیبی محصا اوراشی وقت بادشاہ نے آس قلعہ کا جو توب و تفتاک اور تمام آلات تلعہ داری سے خالی تھا محاصرہ کرلیا ۔ اور شہر سے تمام کا رنگروں کو کام

ا در فوج کے طازم خمیہ اوراسیاب کو اِکل جمیوٹر ویں ملکہ پاکشی سے جا نور پینے اونسٹ اورکائے وغيره معى حوهورون كاسائق نروي سكين حكل مي راكردين جامين وادشاه كاحكم تفا كر شخض م ف محمور ا ورجا ك سے ساتھ مبع سے سد بهرتك أمسته خرا مي اور الحينا ك كے ساتھ راستہ طے كرے اور حس گاؤں ميں شكر كاگزر ہو وہاں سے غلہ اور چارہ بقدر فرور م ن ائسی ون کے لئے لے لیا جائے ۔ سیاہی رات کو خنگ میں قیام کرس کئین زین گھوڑو ک میتی سے نہ آثاریں اور ہررات ایک گروہ باری باری سے جا گئے اور نشکر کی طف سے بروسشيارر ب ليكن اوجوداس احتياط كي بهي المنكول كوجب مجهي موقع لمارات دن برابردرختوں اور کھنٹروں کی آ ڑے تے تروتفنگ سے ذریعہ سے مسلمانوں کو ہال کرتے تھے جنا پنے جار ہزار سوار وں میں صرف ڈیڑھ ہزار سیائی سیج وسالم اپنے گھروائیں آئے۔ راستہ یں جیڈم شدمتندوُوں اورسلاکؤں میں ٹری کڑا ٹیاں تھی ہو ٹیس لیکن ہرمرتیسلانوں کو فتح ہو ٹی لیکہ ایب معرکہ ہیں بندو ت کی ایک گوں محارشاہ کے بازور بھی گئی لیکن کارکز ہوگ اور بادیثاه با وجود کمزوری اور صل سے حلد راستہ طے کرنے سے بھی تھوڑے کی عظم سے تراتراا ورستگامن یا یا لکی میں نہ بیٹھا محرشاہ نے مادجو داس زخمے شری متانت اور وقارے ساتھ لنگانہ کے شہروں سے گزر کرانے ملک کی سرحد میں قدم رکھا۔ اوشاہ نے آرام لینے اور تازہ دم ہونے کے لئے تھوڑے دنوں کولاس میں قیام کیا۔ اکسیف لیکٹا خة أن كون مي بخوم ك خرسكر حيداميرون كوبهت طبدروانه كرديا تفأ ان اميرون نے کولاس میں بادشاہ سے الاقات کی اور شاہی حکم سے مطابق تلنگانہ سے بہت سے متہروں کو تاخت و اراج کرمے غیرسلموں کو تلوار کے تھاٹ آبارا ورائس سے بعید با دشاہ سے سا نفوحس آیا د گلیر کہ والیں آئے بیم ایسی میں تلنگا نہ سے راجہ نے جوانبی ہلی بغیر شكست كھانے اور بنٹے تے ارے جانے اور اپنے لک سے تباہ اور بر ادموجانے سے بحدر تخده اوتطين تصابيلطان فيروز شاه باربك بادشاه دلي كي خدمت مي جندخطوط روانہ کئے ۔ میرشاہ سے خبررسانوں نے اپنے بادشاہ کوان خطوط کے بیو شخنے کی اطلاع دی اور لکھاکہ اس زانہیں ورتک سے راجہ کے مع وضے ارکا وشای میں اس تفنون کے ہونج رہے ہی کہ یہ نیاز مندہی خواہی اورا طاعت شُعاری میں انتک تابت قدم ہے اگر اوشاہ الوہ اور طرات سے ایروں کو ممالت دکن والیں لینے کے احکام صادر کرے تواسف میں

ارح دست فاوم محصنظ بهاورفال اوردوسر يمنى اميرول في كرف اورراح ك قصوركو عاف کرنے میں پادشاہ سے زیادہ اصرار کیا یا دشاہ نے بہا درخاں کو صلح کی گفت ہشن كالوراا فتارد ب كرحكم وبد باكرحن شرابط مرساور فان صلحت محصل كرن حائي بڑی گفتگو سے بعداس شرط برصلح موٹی کہ راجہ ورنگل تمین سو پانھی تیرہ لاکھ ہون اور دوسو تھوڑے شاہی بارگاہ میں داخل کرے اور شہر کلکنٹرہ معمضا فات سلطنت مہمی تے والہ ے یوکہ تقریباً دوسال سے محرشا ہی اشکر لنگا نہ کو ناخت و اللہ کررہا تھا اور ملنگوں کا نظام تكومت بهت خراب موكيا تفاراجه نے جارونا جار شرابط صلح قبول كيس اوربيط یا پاکسلطان مخرنشاه حوائی گلنڈه سے کوخ کریے واتیس کا ارادہ کرے اوربہادرخاں بولاس میں قیام کرسے راحة ملنگا نہ سے شا لُطُّ صلح کی تکیل لاسٹ اور رقم حاصل کرے . لملان محرشاه نے کلنے ہی حکومت بھی اعلم ہایون سے سیردی اور خودیائے بخت كى طاف دالس آيا ـ احرآيا دسدر بهونجا اورتين مسنة سدرس قيام كرسے تام اميرون اورسیا میوں کورضت کیا کداینے آئے لک کو جاکر آزام لین ۔اسی درمیان میں النگانے الیمی صلحنام کی تمام چیزیں نے کر کولاس بھو نے بہادرخاں ان المحیول کو بماہ لے کر باوشاہ کی فدست میں عاضر ہوا۔ المجبوں نے تام مقررہ چریں ساور فال کی معرفت بادنتاه سے ملاحلہ بن مش کسی اور بش قیمیت خلعتوں اور عربی مطور وں سے انعام سے سر فراز کئے گئے ۔ لنگانہ سے قاصدوں نے دوتین روز سے بعد بہادرخاں سے کہاکہ اگر باوشاہ اپنی مہر انی اور دوستی کو کام فر اکر سرحد کا تعین کردے اورسطے مو جائے کہ اوشاہ کی اولادیمی راجگان لنگا نہ کو اینا ہی خواہ محفراس مقرر کردہ سرصکا لحاظ رکھیگی توسم اسی سے شکریہ میں ایک تحفہ وعظیم الشان فر مانر داؤں کی تحلس سے لات ہے باوشاہ سے ماخط میں بیش کر عظے بہادر طاب نے قاصدوں کی تقریر باوشاہ سے بیان کی۔ بادشاہ اس تحفے سے دکھفے کا مشتاق ہواا وربہادر خاں نے المحوں کو مادشاہ مے حضور میں طلب کرسے المحبوں سے با دشاہ سے سامنے ہی تھنے ہے بیش کرنیکا إقرارليا. باوشاه نے دکھاکہ ایکی اپنے معروضہ میں بیدراصرار کررہے ہیں۔ محرشاہ نے این فلم سے ایک نوشته اس ضنون کا لکھاکہ شہر کلکنٹرہ دولت ہمنی اور حکومت ورکل لى مرحد ہے اورجب كركتالكان سے سى تسم كى عربتكنى نہ واقع ہوائس وقت ك

الأمنيل نے جواب و ياكہ يونكه ابتدائي زا مذميں اس تخت كى يوشش فيروزى كا يخ كى تقى اس لئے بادشاہ نے اسے تخت فیروز ہ کے نام سے موسوم کیالگین آخر میں یہ لوشش جوارات اور موتیوں سے انسی دھفنک گئی تھی کہ اس کا اصلی رہا۔ ایک معلوم نہیں ہوتا تھا جرسال إدشاه نے سخت فیروزه برطوس کیااس سال جالیس روز کال عیش دعشرت کی محلس است رسے تام شہر کو ہرسم کی بازیرس سے معان کیا اور عام حکم دید اکداس زائد میں ہرشخص انی مرضی کے موافق علیش وعشرت میں زندگی مبرکرے یام امیروں اور ارکان دولت نے بادشاہ کی موافقت کی اور اپنے گھروں میں دن عیدرات شب بات سانے گئے اس زا ذہر لم موسقی سے چنداستا دھنوں نے ایرخسر واورامرس سے راگ اور گانے کو انگل دانشین لررکھا تھا کمکہ بعضوں نے فودان دونوں بزرگوں کے منہ سے نغمہ وسرودسنا تھا تین سو توالى دىلى سے سن أ ادكار كريوني سلطان مخ شا ه في اس عش وعشرت كروقع ران توالول كا وجود سي فلنمت محما اوران كى سرىء نت وكرم كى آخرر وزاك جيونا، ساجش منعقد کیا اور کا ائے سیف لدین غوری اورصد رالشریف کوا جازت دی کر شخت کے یا ہے یاس میصیں اور سادرخاں ولد انتعیل فتح کو امیراللعرا کا خطاب دے کراٹسکی قدرونزلت کو دہ حید لن و مالاک محدثناہ نے سادرحاں کی بھی کی اس سے بیا شابراوہ مجابد سے سابھ سنیت کی تھی اس روز دونوں کا نکاح کرمے شا ہانہ تزک واعشاء کے ساتھ عوس کو بیٹے سے میر دکیا۔ طادا ڈدبیدری نے تھنۃ انسلاطین ہیں کھھا ہے کہ مع عقد سے روزوس سال کا تھا اور مہر داری کی خدمت پر مامور تھا مجھے خوب او ب لامحلس سلطان محكزشاه تهمني سيحسن وجال سيرمنوريقي اورقوال حفرت حنير وشيحه وثقيع جادشا ہوں کی مرح میں نظم کئے گئے تھے سوبلی آواز اور دلنش ماک میں گارے تھے محرنتاه سجد مخلوظ تعا إدشاه نے ما سیف الدین غوری سے کہاکدان تین سو قوالوں کے وطیفے کا برات اسہ و ملی سے ہماں آئے ہی راج بی اگر کے فزانہ کے الكسيف الدين عورى في اكرج بادشاه كي اس عكم كوشراب سي نشه يرمحول كيانكن دستهات تعمل ارشاد کا اقرار کیا مخترشاه مک نائب کے خطرہ سے آگاہ ہوگیالکین خاموں ر ہا۔ دوسرے دن حالت موشیاری میں اس عے سیف الدین غوری سے بوجھاک قدالوں کے وظیفہ کا برات نامہ راجہ بجا گر کے خزانہ پر عاید کیا گیا یا نہیں۔ کا نائب نے کہا کہ

اكيامائيكا يسلطان مخدشاه في كهاكداب حكد آسان وزبين في ميرى اطاعت اوركلان كا قرار كرليا ب مير عن مركزيه زيا بني ب كديكار اور لويات زبان سے لكاوں ان تواکوں سے برات امری بابت میراطم نشه اور مدموشی کی طالت میں نتھا اور میں اليخ فران كے پوراكرنے پر بالكل آماده اور تيار موں اسى وقت برات نامرى رقم فران مي للحقوا ورُفر مان پرانی مهر لگا کرائے فوراً بیجا گرکے راجہ سے یاس روانہ کروا ورکھھو کہ فوراً رقم بات روانه کرے۔ کاک نائب سیف الدین غوری جو کرسلطان می شاہ سے اس طرح ے ارادول کو بہت اچی طرح سجھتا تھا توالوں کا برات نامہ راجہ کے نام لکھ کر بیجا گردوانہ كيابيجا بكركاراجه تعي ابني عكبه يربيحد مفرورا وربها درنتها له اس طرز وروش سيست ففناك موااوراش نے قاصد کو گدھے پر سوار کرائے اس کوسارے شہریں تشہیر کیا در اجب فارح البلدكرديا \_ادراسي وقت نشكر كوتيار موفي كاحكم ديا بيس بزار سوارول اور نولاكم بیادوں اور تین ہزار الحقیوں کی جمیست سے ہماہ برے ترک واحتشام سے ساتھ سرحد دکن ك طرف روانه مواا ورقلعه أو ون كے نواح مي خير زن موكرائي وميول كواسلام ممكتوں سے اخت وال ج كرنے كا حكم دے ويا سلطان محرشا وكواس واقعد كى اطلاع مولى وكد برارا در بیدر کے لشکروں نے دوسال کا ل سفر کی صیبتین تھی گھیں اورائھی اہنیں آرام نفیدی نه ہوا تھا اس نے بادشاہ نے ان دونوں کشکروں کو تواین مگہ پر جیوڑا اورخان کی ا كودولت آباد سے تشكر سے ممرا واپنے ياس بلايا اور ديلم مين سے مال غنيت كا يا بخوال مِشَا ہْرَادہ مجا بدکی معرفت شیخ محدُ سراج کے یا سے پیجا تاکہ یہ رقم سیدوں مشامحوٰ ل وال قبل مسيم كردى جائے اور نيزيد كر شاہزاد ه حفرت شيخ سے لغرسلوں كے مقابلہ بن معركة آدان كرفي كى اجازت كى كراك بزرگ سے وعاد خركى التحاكرے مشخ محاسران في اس وال كالسخاق كو إدشاه كي عطيه سع فش اور مالامال كيا اور جمعه كي دن تام مشائخوں اور علما کو سابقہ نے کرحس آباد گلبرگہ کی سید میں گئے اور ضلوص وحفوعت ناز اداكرك اسلام كى فتح اور باوشاه اسلام كى صحت وسلامتى كى خداكى باركاه يب دما مانكى نيك ساعت اختيار كريح خيدا در بارگاه بالمجيدا في راج بحائكرنے با وجوداس سے كرزان برسات كالتقااور دريائ كرسشعا كاياط برهاموا مقااطينان عساعة صاريل مع ينع تيام كيا اور قليم ك فيح كرت بي استدرجان و وكوشش فكاش سع زياده

كسى انسان سے عن بنيں ہے ۔ الى قلعه نے جو آٹھ سوبها درسلمان تھے قلعہ كى حفاظت بي برى سى كى اور يوراحى نمك اواكيا لىكىن قلعه سے داروغدنے جو لك سيف الدين غورى اعزيز قريب تصاحيذ باتو برال قلعه سائخت بازيرس كحس سے آيس بي نفاق بيدا ہوگیا اور نوگوں نے قلدی حفاظت اور ایتی ہوستیاری میں ستی کرنی شروع کردی غرضكه راجه بيحا تكرني قلعه كوفتح كرليا ا ورسندون سنح جوسلما لؤن سے يچے وشمن بورہ تھے عام الى اسلام كوم ان مح زن وفرز ندس برعى تنى كحر ساعة تية تيني كرو الا ـ ان تقول سلان سے گروہ ہیں سے ایک شخی کمیں کونے میں چھے رہا اور موقع سے اپنا لباس بدل كركوشه عافيت سے تغلاور مندوؤں سے سیامیوں سے ساتھ قلدہے آم چلاآ ا۔ یشخص ست صلد دریائے کرشنا کے پار ہوکڑ س آ بادگلر کہ بہو سے اوراس نے محرشاه سے عض کیاکہ باوشای طازمین سے آئیں کے نفاق نے کام خراب کیا اور ماج بحائرنے مکل سے قلعہ پر قبضہ کرلیا اہل قلعہ میں سوامیرے اورسی تعنی کی جان بنين مي يلطان محرشاه وايك غرت مند فها نرواتها يبخر سنكر بيوغفيناك موا اس غرب لمان سع جواس توشش (ورمحنت سے اپنی جان محاکر گلرگرا احقاقتل کا حکم و مااور لساكوس فى فات بى كنامول كوم تے ديجهاموني اسے زيره بني ديجہ سكتا۔ ب نے حس روز مسلمانوں سے قتل کا واقعہ سااسی ون اپنے قاعدہ کے موافق بغیر اس سے کہ مشکر سے بیو شخے کا انتظار کرے سفر کا ارادہ کیا اس نے جادی الاول مجان ب رکاب میں یا وُں رکھا اور شم کھا ٹی کہ جب تک آٹھ موسلانوں سے عوش ایک لا كه مندووُں كو تاتيخ مذكر لكا اپني تلوارميان بن ندر تھے گا۔ بادشاه دريائے كرشناك نارے ہونیا اور کہاکہ اس خذاکی فتم ص نے مجھے پیدا کیا اور یا دشا ہی سے مرتب ر فائر کیا ہیں اس جھوٹے سے ڈرانے والیے دریا کی حنگ آ میزی اور دشمنوں کی قوت نے نون كاخيال هي دل مين نبي لا تا اوراين جنكو فدج سے ساتھ اس دريا كوعبور كر سے خلافیار کی مدد اوراس کی توقیق سے بھروسہ بررائے بیجا گرے قلب تشکر برطمہ اور وا ہوں میں اس راجہ کی فرجی جمعیت کو پریشان کرسے مرکل سے مقتول سلانوں کی روح کو خش کر ذکا۔ محرِّشاہ نے شاہزادہ مجا پر کوا بناول عبد مقرر کیا اور ملک مائب منظالین فی كوصاحب اختيار ملك و مال بناكر سوائے بيس اى ورست كھيوں سے باتی تمام

ك طرف بر حاجوج ل نے عام حكم ديدياك برأيراني محلس مي بريمنوں كو بات كرے

ك كشهري داخل مونكين كامياب منهوا آخر حليه سازى كرسے ايے كو بيار ڈالديا۔

حارسوم

اس راز نے سوائے فان محدًا ورمقرب فال کے اورکسی کو آگاہ نہ کیا اور فوراً روانہ وکیا تنن رائے سلمانوں کوئل کرنے اور سندوؤں سے خون کا پرلدینے کے لئے اپنے وال لملک بیجا نگرسے باہر نکلاا ور مڑے مٹور وشغب سے ساتھ خو دھی سلطان محرَشاہ نہنی سے نفش قدم پرروانه موا - سندوسیای سلمانوں سے تشکر پرچھا یہ ارتے اور راتوں کوارابو ع قريب الرشوروغل مجاتے اوريہ كئے تھے كہ تھارا بادشاہ دنيا سے مل سااور ہارے برہمنوں کی دعا قبول ہوگئی اب ہم تم نیں سے ایک کو بھی زندہ اور سلامت تھارے مك ك والس بنجان وينك في المناه كوي ك وقت سكاس بي ليك كوادر اوره ليتا تفاشا بي تشكر كو بادشاه كي حيات مي شبه وشك موكيا اورسلمان سياس ريشان ہونے گئے ۔ فان مح اور مقرب فیاں او گوں کو تسکین دیتے ہوئے منزل بدمنزل سفر كررب تقيهال مك كه شاى تشكر دريائ تبهدر وكويار كرسم ايك مسطحا ورنموارميا میں وارد ہوا سلمانوں نے اس میدان میں تیام کیا کشن رائے نے سے تین یا جاروں مے فاصلہ پراینے خیے نفرب کرائے سلطان محد شاہ نے تقدیر کو موانق تدر کے دیکھ کر اراده كياكه لوگوں سے دلوں سے شك وشيه كور فع كرے إدشاه نے عصرتے ترب دربارعام كياا ورمقورى ويرطازمين كاسلام ومجري بي كرخواب كابها نرك يحلس المحاكيا رات كے وقت اميروں كوظوت ليں طلاب كيا اور الحنيں حكم ديا كہ فوج كومستغداورآباده ركهيس اورايك مقام يرتشكرى حفاظت اورتكراني كرتي موث إوثا ك أبكا انتظاركرير - اميران تشكرنے بادشائ حكم كيميل كى اورسلطان محكرشاه نے لاان كالباس بهذا وروبهر رات كزرنے سے بعد كھوڑے يرسوار سوكر طے شدہ فيكل ك طرف أمسه أسته روانه موا - باوشاه نے سرا مركونشكرسے ايك صفى اور خاص كام يہ مقرر کیا اور ہندو و ک سے نشکر پرشب خون ارنے سے ارادہ سے آگے بڑھاکش دائے اوراً سي مع أركان دولت حراف كي شكسته جالى سي طمئن عقر اور ففلت مع عالم من تمام رات شراب بینے اور اپ راگ دیکھنے ہیں شغول تھے مشاہی تکار میں سے قریب مند دؤں کے سر پر بہونے گیا اور اسوقت پر لوگ خواب سے جانگے اور دشمنونکی دل ہلا دینے والى آوازيس كرسي كم لي المريدي كايسلمان تي كيراوردرودك نغرول سے آسمان کوریزرا تھا لیا۔ کشن رائے نے ویجھاکہ اس کانشکر پراگندہ ہور ہاہے اوراسقار

امیدندری بادشاه نے می انصاف سے کام لیا اوراس مقام سے کوچ کردیا اورسفر کی نزا طے کرتا ہوا حن آبا دگلبرگہ بیونجا۔ با دشاہ نے گر دراہ کو اپنے بران سے دور بھی نہ کیا اور نينخ مخ رراح رحمته الشدعليه نسح انستانه برحاصر مواا وراث مسعء من كيا كه حبيبا مي \_ ضاك فضل وكرم برجروسه كرمے اپنے ابتدائ زائه حکورت میں سامار وربدا وراین عام دولت را ہتی میں صرف کر دی دلیسا ہی پرور د گارنے بھی مجھ ریصل فرایا اوراتن بڑی دولت مجعے عطافران حضرت کی دعامیرے حق میں مقبول ہو گی اور مجھے اینے مقاصد میر كامياني حاصل موكئي محيرشاه بمن حضرت شيخ سراح سے رفصت موكرا ين تصريفاني كو واس آیا۔ بادشاہ نے ایخ روز سے زیا وہ آرام نہ لیا اور اس سے بعد شاہی شکر نے دولت أ إد كارخ كيا يمني زاندس كه إدشاه في اين كوبيار بنا إنها تواس نواح كے غرسكم إشذون فيسلانون كاتعا قب كرسي ان كوطرح طرح كى تكليفيين بيونجا أثقيل اوشاه کی علالت کی خبرسارے ملک مین علی گئی تقی ا ورفتنه پردازوں نے موقع یا کرچاہ ط ن نساد مجادیا تھا۔ اس آگ نے دولت آباد تک متنعلہ فیفان کی تھی اور جو بکر اس زانہ مين دولت أبادمي كو أن مقت را درصاحب سياست حاكم نه تفاا در مرسطواري كاسارا تشكرخان محرسے ساتھ بچا تکرک مہم برگیا ہوا تھا بہرام خال از مدرانی نے دسلطان علامالہ نے بھی جو ہرام خاں سے قریب ہی مختلف مقاات رہقیم تھے خفیہ طور رہرام ۔۔ فطولاً بت تی اور اسکی رفاقت کادم بھرنے گئے۔ راجہ نکل نہ نے بھی ببرام خال ک دوتی کا سے مدود نے یہ آ اوگی ظاہر کی ہرام خان ان واقعات کی نیایہ اورزیا دہ دلیرہوا برار اورمرمٹواری سے جنرسالہ محاصل کی رقم بادشاہ کے حکم سے دولت آبا دکے قلعہ میں محفوظ تھی ہمرام خال نے اس رقم براینا قبصنہ کیا اور شکر اور سیاہ موابرام فال غرم الوارى سے اكثر يركنوں يرقعندكرليا اوران رکنوں کو ایعے اعوان والصار میں تقسیم کرتے پارہ ہزار سوار اور بیا دوں کی جیت انے گردفرا ہم کرلی مح شاہ نے یہ عام خریں لیجا تکریسٹیں اور ہمرام خال کو لکھا کرمیری باست ناكوار اخبارات متصارے كا نول تك بهو بنے اور بوس اور طبع نے تكو بالكل مجنون بناد ياحبكانتجه يه مواكه جرجرايم تم السي لوگوں سے نه صادر مونے چاپسی انكا بھي ارتخاب

جلدموم

كالما مندعالي فان تجربه كاراور خبك آزموده امير تقااس امير فيحرلف معركة آرائ كرنے ميں كوئى فائرہ مذوكھا اور تصية سيوكا ول كيواح میں تقیم ہوا بہرام خاب مازندرانی نے تعجیل سے کا کیا اورمسندعالی خال تھے ع مشكر رشي باراليكن و كداس كاحراف آئين فبك عدفردارا دراني الن عيمنارتها ازندران كوكون كاميان فيهون ورناكام والس آيا يست عالى خاس تحرصيف ك قرت ا دراس ك تشكركي حالت سے اب يورے طور يرواقف موكيا اوراس فے لانے بر كمرمت باند سى ميندعالى خال محريف بادثاه كولكهاكديم بادشاه سيء قبال يريم وسكر سي نلان اليخ حريف سيخبك أزان كرون كالكن الر جہاں بنا ہ خود بھی ابنی حصوری سے مجھے اور ا نسان نشکر دفوج کو مرفراز فرائين توبهت زياده مناسب اوربهتر ہے۔سلطان محرفتا واندنوں برك اذاح س صيداً على مستول تها بادشاه في مسندما لي فان في كاخط ديكها اور بلااس سے كه اپني نوج كوجو قصيته كنج ميں مقيم تھي ہے ياس بلاكا اینے ساتھ نے بین سومقرب در باریوں سے سمراہ روانہ سوکیا۔ بادشاہ طبدے طرسفرک من الين الحرف لكا وربادون في والله عنوس كاكمندمال خال حد كولف سے ایساملوم سوتا ہے کہ وشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے اور وہ اینے ارادے میں بعد مستقل ہے اگر بادشاہ حربیت سے سربر سوینے میں جبل سے کام زلیں اور آہستہ خرامی کے سائة سفر كرميس تاكه امراا ورنوج هي قطع منزل كرمے بادشاه طے بمركاب موحائے قو مرطرح بهتراه رالسب سے رمخ شاہ نے ان کا معروصد قبول نہ کیا اوراک سے کماکہ مجھے ا ہے کہ مقررہ تاریخ برمندعالی خال محرکے پاس ہونیا نا صروری اور لازی ہے اور تم لوگ ج کہتے ہو وہ سرے بوزم کے بالکل خلاف سے محصی معلوم ہے کہ میں بارہ ہزار سوارالین مراه لیزندگانے دورو دراز مکول کوگیااورو ال باعیول کوکال سزادی اس طرح و برازج كرسا عدراجه بيا فركوتك اوريها رول بي اكداره اور مركروان بيرايا اور ضا ع نفل سے کامیاب دائیں آیا۔ میرے موجودہ تین سوسوار مار درانی اوراس کے بہی خوا مسے روا مسفت حرفیوں کو یا ال کرنے سے لئے بالکل کان میں۔ اوشاہ نے اميرول سے يكفتكوكى اورسفركى منزلين اورزيادہ جل كے ساعة طے كرنے لگا۔ بادشاه تقبدين سے مياركوس كے فاصله بريبونيا اوراك معلوم محاكة مندعال خال مكن

رشمن كے سامنے اپن فنج كے برے جائے ہيں۔ إدشاه كے بيونيے كى خردوست اور وشمن بھول نے سنی اور راج کلانہ سے الازموں نے میدان حنگ ہے منہ موڑا حراف کو تنا چھوڑ كريها كر نكلے ان عے علاوہ دوسرے سائى بھى سدان حبَّ سے صحح وسالم نكل جانے کے نینمت سمجھے اور اینوں نے رشمن کے بنجرے اپنی جان بح اُن بہام فا اوركوبندد اورا نه كى كروش عرب فرست جب الحنول في مال ديكها لو لاحراف سے خبگ از ان کئے موٹے راہ فرار اختیار کی اور طبد سے علد دولت آیا دیے قلعہ میں جا یہونے سلطان مخرشا وجكدائس عے ساہی وشمن كے تشكركو تاخت و تارائ كررے تھے ايك سوستر جوان سے سائد مندعال فان مخرے اس بہونیگیا ادشاہ کہت و شجاعت براس کے دوست ووشمن سباس كى تعرب كررب تقصمندعال خال محرك التماس كيوافق **برنتاہ نے وہ رات اسی عبر سبر کی اور صبح کو صلیہ سے عبلہ حریف سے نتا قب میں روا نہواسلطان کچ** شام سے قریب دولت آباد سے دوکوس سے فاصلہ پر بہونے گیا اور اس نے چا ا کہ قلعہ کا عاصره كرك بهرام خال اوركوبند ديوبيحد پريشان موسة اوراپيني آل كاريسي الي چران موئے کہ دولوں گنہ گاروں نے اپنا جسس برلااور رات بھی رات فلوسے کھا کے کر فاص شهروولت آبادمين فضرت يتيخ زين الدين عية ستانه يراعون فيناه ل بهرام خال اور کو بنہ دیونے جناب سیخے سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں آیا دولت آبا دیے قلعہ میں نزاہ ایس رم روسمن كى ما فعيت كرس إيك حرايف بي ليخ ك الح ك اور تدبيرا فتيار كرس تنيخ في جواب دیاکہ چوکہ تم لوگ میرے دائن میں پناہ گزیں ہوئے ہوا و رخلوص کے ساتھ مجیہے رائے وچھ رہے ہواس نے میں بھی جو چھے تھارے حق بی بہترے وہی تم ہے بیان کر ابو تحارا قلعہ بندم وکر دھیمن کی مافعت کرنا آئین عل و دانش سے بائل بعید ہے تھیں جائے كرائي الوكون اورد مرسطين كوائي سائة لواوريهان قيام كرنے بي وخطره الكت ب اس برداه قرار کوترن دواور نوراً طرات روانه موجاؤ مارندرانی اورکوبدیونے حضرت شيخ كَ مُحرِين مِيْضِ بِيضَائِ تعلقين كويد بينام بعيا كه تنها يطية أين اكد صرت شيخ كى زیارت سے نیضیاب ہوکران کی روحان وت سے ہم ایراد طلب کریں اور اس سے بعد بير قلعه بند م وجائي - ما رنذران اوركو شدد ايس متعلقين وبسب كسب قابل جورسه فق مالم کی تاکی ہوئے گئے اور فوراً محوروں پرزین لگا کرانے چندخاص فادموں کے ہمراہ

-ارنخ وشنه شیخ سے آتا نربر حاصر مو محے۔ شیخ نے از دران اور ہونیہ دلید کی میٹر پر دست شفقیت رکھاا ور فرایا کہ غداکا نام لیکر سوار ہوانشا اللہ تم لوگ وحمن کے شرسے محفوظ رہو گے۔ ارندلان اور کو بنیدد بونے طرات کی راہ لی سلطان محرشا ہ کوان بو کوں کے فرار کا خال علوم ہواا ورصیح سویر سے مستعمالی خال سے ہمراہ چارسوآ زبودہ کارسیامیوں کوساتھ ہے کر ما زندران سے عقب میں طرات روانہ موا۔ بارشاہ اپنے وشمنوں کے نہ بھونے سکا اوراینی ناكاي كي وجهة ي وضباك دولت آباد واليس آيا ـ اس واقعه ع محد شاه كا ول حض شيخ سے اور زیا وہ برگشتہ ہوا۔ محکر شاہ سے طوس سے وقت تام علما ورمشائے نے باوشاہ کی اطاعت پر جامزاندا ورغائبانه مرطور بربعیت کی تقی حرف حصزت شیخ نے یا دشاہ کو شرائجوار اور دورہ لذات دنیاوی می گرفتار دیکی کراس کی معیت کرنے سے انکار کردیا تھا صرت تیج نے ذا إيما كسلطنت كرنے كے لائق و محض بي جودين اسلام كے احكام كودنيا ميں جارى اور برقرار رتصفي مرسم كى كوشش كراب اورفلوت اورفلوت برقكراعال برس اينكو بجائے۔ ازمران کے واقعہ علید إدشاہ كا دل صفرت شيخ سے اور برکشتہ ہوگيا اور اس نے ان بزرگ سے یاس بیغام بھیجا کہ یا توسرے در ارس طامز ہویا میری اطاعت اور بادشاہت پرست کرو۔ شیخ نے اس پنام سےجواب میں بادشاہ کوایک رقعہ لکھااور اس میں پیمکایت مرقوم کی که ایک زاندیں ایک دانشمنداور ایک محنث ين آدى فيرسلون كے إلى من گرفتارموئے - فيرسلم اپنے قيديوں كو تبخانديں بے گئے اوریہ طے کیا کہ جو کوئی بت کو سجدہ کرنے اس کی جان کوخطرہ میں ہے اور جو شخص منم برستی سے انکار کرے اس کا خون طال ہے سب سے پہلے وانشمند کی اری آئی اس عض نے غیرسلم جمنوں کی شرط قبول کرنی اور ست کے آگے اپنا سر محکا دیا سد نے اس دانشمند کی ہیروکی کی ان دولوں گرفتاروں سے بعر مخنث کی فونت آگی میمف البخول مي سويجا كه تأم عمر بركاري مي گزري ب اور ندمي عالم بول اور ندسيد كونلا وربيادت كى يناه من أكر عير خداك أستر مرجعكا ون يدخيال كرائح مخنت كے این جان دینے کا فیصلہ کرلیا اوربت کوسی و کرنے سے ابکار کرویا۔ یہ کایت نقل كرس حضرت شيخ في إوشاه كولكهاكر ميراحال بعي اسى مخنث كاسام مي تقال مظالم برداشت کرنے کے لئے تیار مول لیکن زمیں متھارے در بار میں حاصر ہولگادر

مز تھاری املات پر بعیت کرونگا۔ با دشاہ اس جاب سے بحی عصنباک ہوا ورائس نے حکم واكرشيخ شهر سے نقل جائيں حضرت زين الدين في اينا الصفي كا ندھے ير ڈالا ا ورائي عَلَم سے اٹھے اور حضرت عین بر ان الدین سے روصنہ پر ماصر ہو گئے مرشی نے ایناءماصنرت بر ان الدین کی مزار کے اِس زمین میں گا ژویا اور وہی اینا مصار میں برجیما کرمٹھ گئے اور فرا یا کداب اس ظرے مجھے اسھانے کے لئے کسی بڑے بہادر اور قوی ول انسان كى ضرورت ہے . بادشاہ نے پیقصہ سناا ورحفزت شیخ سے جلال کو سمجھ کراین حرکت پرشر سندہ موااوراين القرع يصرع كمكركرين زان توام توزان من الش ايك شقه صدرالشراي کے التھ صغرت شیخ کی خدمت میں روانہ کیا۔ شیخ نے جواب دیا کہ اگر سلطان محرشاہ فازی شربعیت اسلام سے احکام کی حفاظت میں کوشش کرے اور اپنے مک سے شرائجانوں کو مهارا ورتباه كرع ايني الي محط بقير برعل كراء اوخلق فدا مح سامن شراب مذيت اور قاضيول اورعا لمول كوظم دے كم لوگول كواع ال برسے ارتكاب سے سختى سے سا بقارقيں اور یا سری احکام کی ان کو بدایت کریس تواس فقرزین الدین سے زیارہ با دشاہ کاکونی الی خواہ نیں ہے۔ للطان محرشاہ فاری سے خطاب سے جو صرت سے کے سنسے تکلاعقا بحد فرش مواا ورحكم دیا كماس خطاب كواش سے ديونقواب پر بڑھا دیا جائے۔ اور بغیر حنرت تیے سے ملاقات سے موٹے اس نے مرم ٹواری کی حکومت مندعالی فال محرکے سپردگی اورخود حن آباد گلبرگه روانه موگیا۔ باوشاہ نے اپنے نام کاکک محروسیس شراب ك خريد و فروخت قطعه بندكردي اور شريعيت اسلام كويميلاً في سي جان و ولي سي كوشش كرك لكار إدشاه في إن جورول اورقزا قول كوه الني بيشه مي مشهورا فات تھے اور جھوں نے سافرون اور لا اگروں کے قتل وغارت کرنے پر کم جست إندهی تھی نیست ونابودکرنیاتلی اراوه کرلیا دراین مک سے چاروں طرفداروں سے ام فران صادر کے کہ مرحاکم اپنے عدود ملک کوان ظالموں کے وجود سے یاک کردے یا دشاہ کا حرتفاكداس فرقد كم برخردوبرك كالرقلم كرك دومرول ك عرت ك ن يافلانت كوروانه كياجائي - إدفا و عظم عنوانق مرط فدار في قزا قول كع لمجااوران كم مامن يرتله كريح تي إسات ميين مح عرصه مي ان كى جأعت كو إنكل نميت و ابو وكرديا ملاداؤد بیدری لکھتے ہیں کہ چھے مہینے سے اندر تقریباً تیس ہزار جوروں اور را ہزلوں کے سرچاروں کل

معن آ إد كلرگه رواز سخ مح منتهر ع إبران سرول مح جبوتر بنائ مح اور محدثاه كى ساست كاشكره سادع المري بيل كيا-ان كارروائيون سے راستے ياس مو كے اور انون ك جان اوران كا مال ن ظالمول سے محفوظ موكيا۔ محرشا وفي ير تام كام اس مع انجام ديئے كهصرت شيخ زين الدين كاول إدشاه سے خوش مو جھرت شيخ بھي سلطان كے ان نيك اعال سے بی دونش ہونے اور حبطرح سلطان محد شاہ حضرت شیخ کے پاس نامہائے عقیدت جيجران فطوص كان سے اظهار كياكر القااس طرح حضرت شيخ بي إدشا و محظوط كا جواب شفقت اورمهر إن سے اوا فراتے تھے اور کسی حال میں بھی با دشاہ کوفیعت کرنے ے گرینہیں فراتے تھے۔اس زمانہ مُیں لٹنگا نہ اور بیجا نگر کے راجہ اور دکن کے تام زمینلار إدشاه سے مطبع و فراں بردار ہو چکے تھے اور مقررہ ال روایہ کرنے میں کمی ہنیں کرتے تھے اور فک میں اس وا مان اور مفاہ وخوش حال کا دور دورہ ہوجیکا تھا یا وشاہ نے بی کشکرنشی کومو قوت کیا اورجها نداری پر توجه کی ۔ با دشاہ کااس زیامہ میں ہی پیدوستور ر بإكه سرسال سى خكسي صوبه كاستفركرًا اورتين جار فيينے و بال سيرونشكار ميں صرف كر ماعما قاعد ميما له باد شاه ب طرف صيد اللَّني ك لئة جا تا تصال سِمت كاطرفدار مُشِيكَتْ اور تحف باد شاه معنور ين خركرًا تقااوربادشاه كويك سلطنت كنيجاكر وانيم ستقركوروا نبهوجا باتها عزضك اس نصاف برور فرما نروا كے عهد من كن أجيم في اور برائر ليف ور ذيل سليم امان كما عقر زندكى بسركرت تق اورزميت كوسواخرشى اورمشر كارنج والمسصر وكارنه تعاررعا يا ايس بادشاه کے وجود کوخدا کا بہت بڑاعظیہ مجھکر مروقت شکرالی کجالاتی سی ۔زمان کادمتور بے کہ ترخص روت كانبحرة البض برتاب اوربركم مل ترجي بريابوتاب اى أين مقرره كرموا فقاس برل عزنز فرا نروائ على معلت كاوقت اكليا ورباد شامن فون فقيد و المنات برن العاد الم يسانرگان كِيونون كورخى كرك رمايا كوگريد وزاري مبلاكركي و فيرشاه ايني باب كرميايس بيوند فأك كياكيا \_سراج التواريخ كي روايت كي موافق حبقدر ماتهي اورهبني دولت محرافاً ه ك سركاري يان منى كسى بهمنى بادشاه ك وقت مي استفيل خاصداور اسعدرماك والم كابتنهي طِتا عَرْشَاه ك سركارس حيوت اوربرك نرواده مين برايفاصه ك ہائتی تھے اور دوسرے اوشاہوں سے اس دوہزار انھیوں سے زادہ جمنیں پہلے اس طراح مقدر خزانداس بادشاه على مقاس كالضف بحكى حكمران سيمياس المشانيوا

ہوگا۔اسی تاریخ میں یہ تھی مرقوم ہے کہ گئرشاہ سے پہلے کسی بادشاہ دہل نے اوراس کے بعد سی بهنی فرا مزوانے کر الک پرانساز بروست حکومین کیاغ طرح کا تھی کہ ان راجاؤں کے الاوامداد نے بڑی محنت سے اپنی سرکار میں عمع کئے تھے وہ باکسی رحمت سے محرشاہ کے قبضة مي أكفئ اورسات سوبرس كااندوخته اورسا مان جوراجه كرناتك سے يهان حمع تعا غارت واراح ہواکر نامک کا ملک اس علہ سے اسلتا، ودیران ہواکہ ایک عصہ تاک این اصلی حالت کوند بهویخ سکام محکوشاه نے سترہ برس نومہینے اوریا یخ دن حکومت کی عابه شاه بن ملطان امور خنین لکھتے ہیں کہ ملطان مجابد شاہ ہی مک سیف الدین عوری محرشاہ بمنی کانواسہ تھااس نے مایہ سے مرنے کے بعد دکن کے تخت سلطنت ار طوس کیا ۔ یہ بادشا <sup>ف</sup>نگل دصورت قد د قامت حسن د حجال ہیں اپنے كقرانه كاأفتاب تقااور زوروقوت وبمت وشجاعت مي ايني نظير نه ركها تغاير ترى زبان اچی طرح بولتا عقاا وراس سے بھٹین تھی زیادہ تر ترکی اور فارسی زبالون سے ماہرا ور بولنے والے تھے۔ یہ فرانر وانجین ہی تیرو کمان کا شوق رکھا تھا اور ہمیشہ شمشیرزن اور خوخ گزاری ونیزہ بازی کی مفتکو کیا کر اتھا ایک واقعہ اس سے بجین سے زا نہ کاتفل کیا جا گاہے جس سے اس كے زور وقوت كا ندازه بخولى موسكتا ہے مجا برنے اپنے بچین سے زمانہ میں ایک رات ائي إيس عزانه كاقفل تورا اور دين تفيليال رديع اورا شرينون كي جرالس اور صبح كواين ہم مشرب لڑکوں کو تمام دولت نقسیم کرتے دوستوں کا دل شاد کیا خزائنی نے سلطان محرکو اطلاع کردی۔ بادشاہ کو بیٹے کی اس جبارت اور بے اوبی پرٹراعضہ آیا محد شأہ نے خاصہ کے تبنول بردارمبارك ومجامد مح بلانے يح يخصي مثاہزاده باپ محسائے آيا ور بادشاه كو بيد غفناك ديجه كركمنه كارول كى طرح سرحه كاكرادب سے طرا موا ي كرشا و نے عفد ميں جند کوڑے شاہزادہ کو ارے جس محصدمہ سے مجا بدے بدن میں زخم پڑگئے۔ محابدشاہ نے مبارك تبنول كى شكايت بان سے كى كداگرو و محصے واقعہ سے مطلع كروتيا لوميں آپ كى سفارش یاکسی حله اور دفع الوقتی سے بادشاہ کے عفیہ کو تھنڈا کرتے اس کے صنوریں عامز ہوا۔ مان نے جواب دیاکہ شاہی حکم مے سامنے بیجارے تبنول بردار کی کیاحقیعت سے اور اس كاكياگناه سے مجا بدشاه بيسن كرخاموش مور با اورحرم سراتے بامر طلا آ يا بجابدشاه ول میں تومبارک تنبول کا وشمن بنار ہالیکن زبان سے اس نے بالکل کیند کا آٹھار نہ کیا

بكه برطام اورزيا و وتنبول بردار برانههارم ربان كرتار با -اس واقعه ي ايك مفتاب مجا برشا ہ نے ایک مجلس نشاط ترتیب دی شاہزادے نے اس محلس میں مبارک ہے کہاکہ یں نے ساہ کہ توٹرا طاقتور ہے اور پہلوالؤں کے زبر دست پیٹھوں کو دلکل میں جیت كردتيا ہے میں چاہتا ہوں كرمي هي تيرے ساتھ زوراً زائى كروں مبارك وشأ زادے ى آزردگى كاخيال تك نه تقاا ورنيزيد كه حريف كوهنل يؤ آموزا دراينے كو تنومند جوان تجفتا تفااس نے شاہزادہ کی ورخواست قبول کر لی اوردولؤں فادم ومخدوم ایک دوسرے سے دست وگر سان مو گئے لیکن چیرت یہ ہے کہ باوجوداس کے کمثنا ہزادہ کاسن چودہ سال کا تھا اورمبارک تبنول میس سال کا جوان تھالیکن بازی شاہزادے ہی کے ہاتھ رہی اور مارد نے مبارک کوزمین سے اٹھا کراس طرح پیر زمین پرگرا یا کہ اس کی گردن ك بدى لوط من اوراسى صدم ساس ف وفات يا أ -مجابرتا ہ نے انیس سال سے سن سے تخت حکومت پر قدم رکھا یخت نشین سے بعبدد ولت آبادآيا ورحفزت شيخ بران الدين رحمة الشرعليه عمزاري زيارت كرس ھیج زین الدین قدس سرہ کا مریہ مواا وراس سے بعد دار الحکومت کو وائیں آیا۔ مجا پیشاہ منه عالى فان محدّك استقلال اوراقتدار سے دل میں کچھ فوف زوہ تھا باوشاہ نے عالی فا كودولت أإدى طومت مع معزول كيااوراس كي باعظم عالون كواش صوبه كا حاكم مقرركيا مجايد شاه نے كش رائے والى بيجا كر كوكھاكدوريائے كرشتاا وروريائے تهندرہ مے ورمیان قلع اور شہر میشد ہارے اور تھارے ورمیان نزاع اور ضاد کا اعد رہم بہتریہ ے کاس جو اس طرح طے کرویا جائے کدوریائے تمندرہ کو سرحد قرار وكروريات اس يار كاصبيت بن الميشرك تعارب تصنيس رب اوروريا كاس پار کاشرقی وغربی علاقه ملطنت بهمیند سے زیر حکومت کردیاجائے۔اس فیصلہ کی بنا پھیں چاہے کہ بکا پوراور دوسرے مقابات کے قلع اور تام معلقہ شہر ہارے کا کے میروکرے ع چیز کہ اعث نسا دے اس کو مٹا دواور رابطہ دوستی کومصنبوط اور شکم کرلو کشن رائے نے جواب میں کہاکہ رائج را ور مرکل کے قلع اور نیزان شہروں سے تام علاقے ماحل کرشنا كديران زمان عراجكان يحاكر ع قعنه سير ره مطح أي مير عن وك عاسب

كذ م دریائے كرشناكوسر صد قرار دے كر ندكور ، بال فلے ا درشر ہارے بير دكر دو - اس سے

علاوه جو التى كحكام كنظرك ناالى تصارب باب محدثناة بمتى في كرفتاركر ين ابي النس والبس كروتاكه دويون ول أيك دوسرے سے صاحت ہوجائيں مجا ہرشاہ نے اس دوراز كار جاب كوسن كرباب عي خزانه كاففل كلوكالداور فوج كشي اورا ساب حشمت عدرست كريك تياريان كرف لكا في الك محود سكا انتظام الين انا لك سيف الدين عورى كرم وكيا اوربيجا مَّر يرحمه كرنے ملے لئے مركبتہ تيار ہوگيا اور شكر كوايك جَكْرجع ہونے كا حكم ديا۔ دوكت أُ بيدراوربرا رک فوج جلدے طبد گلبرگه بیونخ کئ اور مجابرشاه نے پانخ سوخکی ما تھيوں اور سارے خزانہ کوسا تھے کے بیجا گر کانے کیا۔ با دشاہ شکا رکھیلتا ہوا آگے بڑھا اور دریائے تہنیدہ كوهبور كرم قلعه اوونى كے قريب بهونچا۔ ية فلعه دكن ميں عديم الثال سجهاجا تا تھا۔ بادشاه نے اس کی شخیر کاراده کرمے صفد رخاب سیتان کو برار کی فوٹ کے ہمراہ قلعہ کی ہم پر مامور کیا اور اميرالامرابها درخال اوراعظم جايول كوشكر كالميشرو بناكراني سے مجھ آگے رواندي مجابدشاه كوسطوم بوكيا ككشن دائے دريا بے متندر وسے كنارے پرگذانگا و كي مي هيم ب بادشا و آميت فرای سے ساتھ گنگاو تی ہے میں بیٹ راستہ اس طرف آگے برمعاکشن رائے کو محا بدشاہ مے مقد من اللہ کی اور خود بادشاہ کی آبدی خرمطوم ہوئی۔ راجہ تھی مقابلہ کے لئے انجی طع نیار ہوگیا۔اس درمیان مربعن زمینداروں نے مجا پرشاہ سے کماکہ قرب وجوار کے کسی حیگل من ایک شربرنے اپنامسکن بنار کھاہے اس موذی جانور کے خوف سے سافروں نے اس طوٹ کارات طینا جھوڑ دیا ہے اور شخص ہمیشہ اپنی جان سے خالف رہتا ہے ۔ بجا ہتا ہ نے فودائس خبال کارخ کیا جبال سے قریب پیونجگر بادشاہ نے حکم دیاکہ کوئی تھی باا جازت بيا بان مي داخل نه جوا ور فودسات آدميون كويمراه كرسا ده روا نه جواجگل مي وائل مواا ورشيرن أدميوں كى صورت ديھتے ہى ايك وكارل اورائ وگوں كى طرف بڑھا۔ مجار شاه نے اپنیامیوں کونیوو شمتیرسے کام لینے کی مانعت کی اور خود شرکے سانے جاکرایک تعرجا نورے رگایا۔ پہلے ہی تیریس شیر کا بہلوجید گیا جانورا پی طبہ سے ذرا بھی جنیش کرسکااورو ہیں تھنڈا ہوگیا۔ عابدشاہ نے کماکہ میں نے سویخ لیا تھاکہ پہلے اس مودی ى تىرسى خىرلول گا دراگر مىرى كمان نەچرى تونىزە ادرلواركوكام بىل لاۋىكالىكن یراجل رسیده میری بیرزن ہی میں موت سے دوچار ہوگیا دیجھنا یہ ہے کہ تیراس کے اندرونی اعضایی سے کس عضویں لگاکہ یہ اپنی عگرسے حرکت بھی نہ کرسکا عظم ویا کہ تیر

راد كطبيول في د فيون اد في الورن راه بداوري كورمن كاسب تاياكتن النه في كرم اخلالها كُرُكُلُ كَي أَبِ وَبِوا مِلْمِ كُومُوا فَلَ مِلْ عَلَي لِيكُن تقدير في من المرجم من كريا او يُحكوبها وسع معاكن يرا راجه نے مجبوراً پراب سے بچا گرکی راہ ل اور وار الحکومت بہونچ شہرے تمام راستوں کو مصنبوطا ورشحكم كياا ورايني تام اميرون ا درسياميون كوشهرين داخل كرك خود يجاكر كايك بهارى قلومي فيم موالمجا برشا وسيت بن الميسرك نواح من بيونيا اوراس شرول فرائروانے اپنے تمام امیروں کو توکشن رائے کے تعاقب میں پہلے روانہ کرویا اور خودامیرالام ابهادرخان اور پایخ بزارسوارون کے ساتھ آمیتہ آستہ سفری مزلیر، طے کرتا ہوا ایبروں سے پیچے بیت بن را مسر کی طرف روانہ ہوا یہت بن را میسر اور بحا گر يس جهيه وكوس كا فاصله خياا ورمجا بدسير كرتا اور قدرتي مناظ كاتاشا د يجهتا بورنزل مقعد تك بهونچا يىلطان علاءال بين ظبى كى نتيم كروه سجد كى مرست كرا ئى ا در تأم بتخالو أكو تور تا اور ویران کر ا مواجلدے طبر یجا گرے قریب بہونیا۔ بیجا گریے اندروائل ہونیکے دوراستے تھے۔ایک راستہ تو چوڑاا درکشادہ تھا جس نے ذریعیہ سے نظراً سان کے ساتھ شهرمین داغل موسکتا تھا اور دوسری ماہ بتلی اور تنگ تھی نیکن پیکشا دہ سٹرک سرکوب اور كمينكا ہونيك وجہسے پرامن بنتى اوراس ماستەميں جابرجا راجہ سے تفنگى بہاڑيوں اور فكعول ميں چھيے بيٹھے تھے اور دعمن كوآسان سے شہر میں واعل مونيكا موتع مذويتے تھے مجابدنے اس ونیع راستے کا خیال چھوڑاا ورائسی ننگ راہ سے جسو در ہ ہے نام سے عام طور پرمشه ورفق جها د کے اراد ہ سے فوج وسیا ہ کوساتھ کے کرشہر میں وافل موا۔ اپنے جا داؤدشاه كوجه بزار سوارا وربيا دول ك جميت عساعة دمندسودره ك حفاظت نے دی شہرے اہر حیور اکٹن رائے مجابر شاہ کی جرات اور بہا دری کی داستا بن سن رہا تقادر بريشان مؤكر لخطب لخطف في ديت سوارا وربيا دون عملانون عامقا بدي رواندكرتا تقام جابرتناه مندوؤن عے جرگوں كوشكست ويتااورائي سامنے سے بھاتا بواآ م برجها علا جاتا تهان مک که اس دریا م کنارے تک بیونجاجس سے اش پار البهكش المفي قلعه بندتقا ما برشاه في ورياع اس باريها رك جوتي برايك بتخانه ويجفا جوسوفے اور جوابرات سے اِلک مرضع تھا ہندواس تنانہ کو شرزیا کہتے تھے۔ کنرای زبان میں شریج کے عن مصع عنرے ڈنے سے میں اور اس سے اس مراؤ بخان کو

اس ام سے بکارتے تھے محا برشاہ نے اس تبخا نہ کوسوار کرناانے سفر کی بہت بڑی کاسیان تصوركيا اوربها ورجا ورخره كربتخانه كوتورا اوراسه ويران كركے سونے اور جواہرات يراينا قبصنہ کیا۔ مندو وں نے اپنی آنکھول سے اس نا درالوجود تبخانہ کی تیا ہی دیکھی اور روتے ادر فریاد کرتے ہوئے راج کے پاس آئے اور اسے سوار کرائے فرہی جش انتقامے نشدي سرشارميدان حبك كيطرف شرهع مجابدشاه كومبندوؤ وك كاسرفروش اوزطن ك اطلاع طى اوريه بالهمت فرما نروالي لرت برتيار موا مجا بدشاه في الني صفول كو أراسته كيااورقبل اس سے دولوں لشكروں كامقابله مومجابد نے بيترائي سرسے دور کردیا اور ایک سلیدارسمی محمودافغان کواینے ساتھ لے کردریائے یارگیا اور شمنول کے جمكهم اوران كى كثرت كاتماشا ويجعني لكام عابد لران كامنظر ديجهر بالتفاكه وفعَّداكي داوسفت مندوسیای نے بادشاہ سے سیاہ گھوٹرے شربانی م کوہ بھا ن لیااوراس نے سونياكه مجابي وغافل باكرسي نرسي طرح اس كبيهو يخ اورا بني خزيز للوارس مجاباتا کام تمام کرسے بخانہ کی تیاہی کا بدلہ نے اور اس طرح ہم پٹیوں میں عزت ماکل كرے مختريك يدمندوسا بى كھنڈرول سے گزرتا ہوا إدشاہ سے إس آيا اورطاما تھاکہ تھوڑا بڑھا کرانیا وار کرے کہ مجاہ کو فدراً اس کے ارادہ سے اطلاع ہوگئی إدشاً في محمودانغان كى طرف و يجها اورسلىدار فوراً اپنا گھوڑ اكداكر مندوسيا بى سے سانے آگھڑا ہوا ہندوسیا ہی تک پہو نیجے بہونچے محدوا فغان کے محدورے نے مقور کھا ان اور محدار بیاده موگیا۔ مندوسیانی اس موقع کوغیمت سمحها اس نے عالی کمود کا کام تمام کردے مجابدشاه ني يدواقعه وكيهاا ورطبد ع علد مندوسوار عبسر يربيون كيا- مندوسيابي نے بیش دستی کی اور مجابہ سے سریہ اور کا ایک وارکیا اور لوارطاتے ہی عزشی میں اس دورسے جلا یاکہ و تیجے والے یہ سمجھے کہ ادشاہ سے سریکاری دعم لگا ہے لیکن حقيقت حال اس عے خلات على اور جو نكه محالد زري لا يى بہنے ہو لے حقام ندوساي كي الدارة وكله على من كيا على شاه في إس دار كاجواب ديا اورايك بي صرب مي وشمن سے وہ کواے کرد ئے۔ ہندوسا ہی توزیس پر گراا ورسلم فر انروانے مقتول کا تكورًا محروا فغان كوهايت كياا ورغوراً مشرام مشرعانا مواور أيح كنارع آياور در یا کے یاراوترسے این سکرسے جا ال اوشاہ کی طاقت اوراس کی جُرات پر دوست

ہیں اور نصب صدین ملنگی تھی را گئے ہے۔ یہاں کے لوگ بہادر اور حری ہوتے ہیں

اور محل مر مذكورے مختصريه كه اس خونر نرموكه سے مجابر شاه كونقين موكميا كه بجا نگراسانی سے فتح مزہوگا اور با دشاہ نے حوائی شہرسے کوچ کیا۔ اپنے باپ محرشاه بهنى كے عهد كاياس و محاظ كيا اور دعايا اور غريبوں كو ترتيع نهنيں كيا صرف سائل یاستر بزار ازندی غلام گرفتار کرتے اپنے وطن کی راہ لی۔ اور بان رحے ہیں کہ مجامر شاہ نے این امیروں کو ایک عقالت کے ما تعد اودنى كے مخاصر ب ميں جھوڑ كرفود بجا الكركارخ كيا تھا۔ يما ل كام سے فراعنت عال كريم مجابراود ني كي طرف برُصا - قلعة تك بهنجا اورتقريبًا لو تعليم اس مے سرکرنے کی کوششوں میں سرکرم رہا - اس درمیان بن گرفی کا موسم أكيا اور مندوول في موسى حرارت اورياني كي كمي سے مجبور موكر مصم اراده رلیاکه قلویسلانوں سے سپرد کردیں کہ د نعتاً شدید بارش ہوی اور سکندو في الادے ميسيان بوے-ادھ مجابرشاه كالشكري بيارى نے كم كيا - تحط كي صيبت نے اور زيا دہ لوگوں كويرنشان كيا ۔ وست اور تيا كے عالمكيمرض سے ہرساہى انبى حان سے تنگ أكما او سجھوں نے بادشاہ سے والیبی کی درخواست کی۔ ملک نائب سیف الدین عوری نے گلبرگیس سیٹے بیٹے تما ) واقد سنا اوراس وفادارا ورتجربه كاراميرنے بادشاه كوايك عرافينه ميں لكھاكه میں نے قلمۂ اود نی کی بڑی تعریف سنی ہے اگر حکم ہو تو میں تا زہ دم نشکر تمراہ لیکم حاصر ہوں اور تلدی سرکرنے میں میں ہی شرکے کار ہوکرسلطانی عثابتوں سے سرواز کیا ماوس محاید شاہ نے ملک سیف الدین عوری کی درخواست قبول کی اور عوزى امير طدسے جلد بادشاہ كى خدمت ميں منبے كيا۔ ملك نائب نے ظوت میں باد شاہ کو اجھی طرح مجھا دیا کہ اس آسماں بنیا رقلعہ کی تشخیب کو بندره اورمضبوط فلع عارو ساطف سے تھیرے ہوسے ہو ایک بہاڑ پرواقع ہونے کے اپنے استحکام میں تمام قرب وجوار میں عدیم المثال ہے أسان منين م - آئين فتوحات كاتفاضه بي كربادشاه يعلميالي دوآب کے قلوں اور شہوں کو جو بندر کو دہ اور ملیگا کے بنکا بوڑ کے عصلے ہوے ہیں انے تعرف میں لائے اور اس کے بعد اس قلدے سرکرنے کا ارادہ کرے -

امیر مجبوراً با دشاه سے رخصت بوکرا بنی اپنی جاگیروں کو روا نہ ہو گئے۔ عابدتناه نے نشار کا و کارخ زکیا بلکه اپنے ساتھیں کے ساتھ کلے کہ کی دن علا دریا مے کرفنا کوعبد رکو کے با درشاہ نے دوسرے دن دریا کے کنا کے تعام كما مجهليون كاشكار كراراك أكمين تو بهيشد سم لئے بند ہونے والي تقيق د صیلوں میں در دبید ابو گیا اور سرشا کی سے سرایر دہ شاہی میں آرام کیا۔داؤرخاں اورمسودفاں اپنے ہم رازسا ہیوں کے ہمراہ جوکیداری کا بهان کے سرایردہ شاہی کے قریب اکربیٹھ رہے۔ دو گھڑی دات گزرنے کے بعدلوگ ادھرا دھ منتشر ہو گئے اور داؤ دخاں اپنے خویز سزکا کرستند موا-اس سفاك فيمنه عالى كويندآ دميول كي سات درواز مرفع را ا در فورسعود خال اوردواور فصول کے ساتھ سرا سرد مشاہی کے اندوز عل بروا- مجا برشاه بستراستراحت برآرام كرر لا تقا ادر ایک خواجر مرااور ایک علام مبشى بجرجوبا دشاہ كے باؤل دہائے كے لئے مامور تھے بادشاہ تے بسترك ياس جاك رہے تھے ان لاكوں نے داؤد كو فنخ برست ديكھ ك بنور محايا - محايد شاه جؤيك طراا ور مرجيد اس ني آنكه مل مركز الكر منظر كود يكينا عالم ليكن موت كانعجاب ايسا عائل تفاكه بأدشاه كو كينظرنه آيا-دا دُرجفا كارنے موقع ياكرابساكارى باية خنج كا بادشاه كى بيدى يريكاياكم انترا یاں باہر نکل آئیں۔ مجابہ شاہ نے با دجود کا ری زخم کھلنے اور خواب آلود أنكون سے محصد موجھنے كے بھى كمال دلاوري سے اپنالا بھر بٹرھايا أنفاق داؤد خال كى كلائي موننج كے مجابد شاہ سے باتھ ميں آگئي- زخمي شيرنے قاتل كوابني طرف تحيينيا حبشي بجيربا وجوداس كے كربے بتھيارتعامسود فال سے درست وگر بیاں ہو گیا لیکن مسعود مجنت نے صبتی کو ایک ہی صرب یں ومنداكرك بادشاه كے كان كى ديرايساكارى زخم لكا ياكدروح فوراً برواز لركئي- داوُدخان بادشاه كے تينے سے چھوٹا اوراسي دن تمام اميرن اور اميرزادون كوجوسب كيسب أس كيمراه تقاين سامن حاصركيا ا درسبيول كوايني مكراني كي دعوت دى - دا ؤ د شاه علا والدين كابتيااور

جليموم مارنج فرشة ادر ما تفدول سرا لكانة قبضدكرك اللجيور اوردولت أبادروانه بو كي - ان اميردل في داور شاه كوع يقيز لكي فيس كامضمون يرتفاكهم لوك فيل ومشم ى درستى كے لئے اپنى جاكير جاتے ہيں ليكن شاہى حكر كے ہروقت منتظر ہر من وتت عكرسلطاني يسني كابلا توقف شابي استاز لرجيس فرسائي كے كي ماصر ہوجائیں گے۔ بیجائگر کی جوفوج سرصد کی حفاظت کے لئے اپنے الک كے عدود بر تقيم تقى ده بھى جا برشاه كے قتل كى خبرس كرسجدة شكر بجالا ي اور خوشیان من تی ہوی آگے بڑھی اور دریائے کرشناسے لیکروا بورکے قلح كى تما كى حصر ملك برقابض بوكلى - كلبركمس خود ايرول كے دو گرده بوسيحة أيك كرده دا وُدشناه كاط فدارتها اور دومرا فرنت جا بهنا تعاكم علاوالدين استجادوها بنيا محمودشاه جوسلفان مجابر كماس كلبركة بى مس مقيمها عابرشاه كام نشين بنايامائے - ملك نائب سيف الدين غورى كے اس موقع برجى دانان اور بخربه كارى سعكام ليا اورابيرول كو بجها ياكه اس قسم کی آبس کی زاع ہمیشہ تباہی اور زوال سلطنت کا اعتباد تی ہے اب جكردا ورشاه في شابى تاج النه مريد كه لياب تومناسب بي به ك ہم سب اس کی اطاعت اور فرما نبرداری کے لئے ستعدا ور آمادہ موجا میں اور آليرك انشلاف سے فتنہ وفسادى آگ كو بحظ كا كر طاك كو تها ه وہر با ذكرى -مكسيف لدين عورى فاندان بمنيه كاركن اعظم تقا اميرو ل اورمردارول يمان تك كم محلات شابى نے بي اس كى رائے اسلى كى صرف مجابد شا وكى بهن نے جو ملک نائب کی بذا سی تنی اس انتخاب پر بھی کر سرز نش کی اور بعان کے قال کو سربز دیکھ بست پریشان ہوی لیکن اس ایک عورت كى رائے يمل بنوسكا أورسيف ألدين عورى في مك مرواؤدشاه ك الكا خطب برصوا با اورتما اميرون اورضر كي مشائع اورعا يُرسلطنت كو ساعة كيكردا دُدشناه كاستقبال كم يقر برها - ما من المب داؤدشاه كورى شوكت وعظمت كرائة شهرس لايا اوراكس تخت فيروزه يرجل كرنود منصب وكالت مستعفى جوا - داؤدشا وفيعى ملك نائب كے مدسے

زیادہ اصرار مرنظر کرکے اُسے مهات سلطنت کے بارسے سیکدوش کردیا اورخود طمین كے سائق سياست وحكم إنى بين شفول بيوا متمام اميراور الدكان دولت نے اس كي آگے مرنیاز جھكا یا نيكن محابر شاه شهيد كي فقيقي بهن روح بيرور آغها امی طرح معائی کے قائل سے طاہرا ناراض وبر کشتہ اور دل میں خون کی ماہی بنی رہی ۔ اس ملکہ نے داؤرشاہ کو تندینت ومبارکیا دھی بنیرے ی اور ہر حید بادشاه نے روح برورسے ملائمت اور نرمی کا برتا و کیا لیکن اس ملہ نے مادشاه ككسى بات كاجواب ندديا بلكه أس كيستى كوبيكا يتجه كواودشاه س منحف اورناراض ربى يونكه روح يرورآ غائسلطان تعيشا وبمنى كراية سے بیدمزز اور صاحب اقتدار تفی اور خاندان شاہی کی تمام منورات پر أسي بميشر ساير طرح كى فوقعيت عال تفي اس كن داود شاه كواس بازيرس كرف كي جرأت منهوت على اور روح يروركي ان إداؤ ل يختيم وشي كيا كرتا تها - آخر كارروح مرور كى عداوت في اينا زنگ كها يا اوردا و اللهاه ى روح نے عالم بالا كى طرف بيروازكرنے كى تياريا ل كيس اور باكنام أيك جوان، فلوص اورشجاعت كى وجرسف عجابه شاه كامقرب بنكر بلندم رتبه برفائز وحكا مقارح يردر كي ترغيب سے اپنے و كي فحت كے انتقام يرستد بوا - اسى اشامی داورشا وسندمالی فان محدی بمراه جمویک دن ۱۶ محرم سند عظیرکو سجدمين منازير سف كيا- بأكرجوان عبى بادشاه كي يحي يحي المان سجدي آیا دوردوم ی صفعتی داورشا و کے سی سنت آلر طرا ہوا۔ داورد شاہ منازس شغول بهوا - باكه في موقع ديكه كوارنباع الطفيني اورتبل سي كاك اوردوم اعادی اس کے ارادے سے جب شر دار ہوں ایسا كارى إلقودا ورشاه ك مكاياكه بادشاه في سجده بي من دينيات كوچ كيا-مسندعالى خان مخدا ينح جير ، بها تي كوخاك و خون مين غلطا ل ديكها اینی عکرسے قاتل کی طرف جھیٹا اور تبل اس کے کہ پاکٹرسی کے باہر سیکے مندعالى فان في أس كاس من سع صاكرديا - داد دشاه في ايك سينه بجيس روز حکومت کي ۔

السلطان محرد شام مرضى المرضى للمقع بين كرداؤ دشاه كے مس كے بعد مستعالى خان محمد سلط علاوًالدين كَانَّوْنِهِ فِي فِي الْحِيالِ كَهُ عَتْول كے منسالہ فرز ندمج سنجر كو باپ كا ما نشين ابنائے مندعالی فان نے داؤر شاہ کی تجہز دیکفنیر بروروں کے سپردگی اورخود جلد سے جلہ قلعہ بہنچا۔ روح مرور آغانے مندعا کی فان کے انتخاب سے سخت انتقلاف کیا اور کھا کہ بیکسی طرح بنین ہوسکتا کہ بیرے مظاوم بھا کی ك سفاك قال كا فرز نرير ب باب كى حكم مجيك كوا نى كرے تورشاه سلطا بالا والور يرطح ما نشين اورم وارى كالمعق ب - يونكه محر سنج قلد يحا مرتفا اور وسلعه تا وكمال روح يرورك انتظام اور قبعترس يقامسندعا لى خان الغ بيثول اور مرد کاروں کونے کومل سیف الدین عوری کے پاس آیا اوراس سے محرسنج ى تخت سىنى كى درخواست كى - ملك نائب نے جواب دیاكه محرد شاه ادر محرسن دونوں روح سرور آفائے قبصنہ س بیں اور بدیجی ظاہرہے کہ اہل قلعہ اور تام شابى اراكين درعايا روح يردركى صلاح كيفلا ف عمل دكرس مح مناسب يى بعكه جانشيني كيم سُلك رفح يردركى دائم ير فيور كرفنز وفنا دكا دروازه بندكرويا جاسي مسندمالي فالنافات القاكه لك كالريشركيا كافركيا مسلمان ملك سيف الدين كا طاعت كزاريد عالى فان بمي سيف الدين كوفحار بناكر السر محسائة قلد شأى كاليا يسيف لدين اور روح برورا فاس برى دير المسالفتكر إوتى ربى اور آخر كاراس كيندور ملكه في عي سنخ كوا المصاكرك لمّائم امیروں اور ارکان دولت کے اتفاق سے محمودشاہ کو تجا پر کالتحب مانشين سليركما و فتوح السلاطين كے فاظم في اس با دشاه كنام مرفله كى ہے اورا لينے اشعاريں جا بجا أسے محراشا ہ كے نام سے يادكيا ہے۔ اسی طرح تجات اور دیلی کے مجف مورفین نے جن میں اسلاف و افلاف دونوں شائل ہیں مالات دکن کے تحریر کرنے میں بڑی بے پروالی سے كاكليب ادريس دج بعكم ال مورفين كالقدا نيف يراكم شابل بمنيك اموں میں غلطی اور اس کے بعض طالات کے بیان کرنے میں لفرمش داتع بروكمي سن -

مختصرير كم محمود شاه مرارح مرا وركم آزار فرا نرواتها -حن اغلاق ادرعدالت أس كا شعار عمّا بمعاملات سلط نشه كوخوب بجهما عمّا اور اینے حتی الا كان ہرمعاملہ کی ترکوسینے اور وا تعات کو عدل وا نفیاف کے ساتھ فیصل کرنے كى كومشش كرّنا تھا۔ فجود شاہ نے اسينے جلوس كے ابتدائي زمان بير سزعالي فانجر كوباعث نتية وبشادمجهكم ساغ كة قلعدس قيد كرديا يمسندعا لي خان في قيد ك تقورے ہی دلال بعد اپنی طبعی موت سے وفات یائی جمہورشاہ نے بجارکے قاتل سودفال ولدمبارك فال كے الم تقرير كا الله كوأسے سولى يرحرُها يا اور ملك سليف لدين عورى كوبرى منت وسياجت كے سا عدى عدرة نياب اوردكالت يرسر فراد كيا محروشاه كوئيكام ملك سيف الدين كيام شوره مناكرا تعالم وشاه كايه طريقه خود أس كواوراك كے لئے بي معيندا ورسارك خابت ہواا ورائس کے تمام عدرسلط شت بریسی طرح کا نساد و ہنگا مربریا تنیس ہوا۔اسی درمیان میں بہا درخال مصفدرخال سیستانی اوراعظم بھا یون نے مجى بادشاه كى اطاعت كا اظهار كميا اور جلدت جلددارا لسلطنت بني أستين ومباركها دى رسم بحالائے - راجہ بيجانگرنے بھي مجمود شا ه کے آگے نر حجوکا يا اور تلغرا يؤركا محاصره ترك كرك سلطان محرشاه كى طرح محمد دشاه كو بعى ابن خراج ستال تشكيم ليا ورثمام عم محمود كي الحاعت اور فرما بنرداري كرمّا رما-محمود شأه قرأن كالبت الجيم طرح تلاوت كرتا تقايه بادشاه خوتس خط تقاادر أس كى طبيعت موزول محى إور مجمى تجمي الشعار بهي نظر كما كرمًا مقاحب الخ مندرجيز بل استعاراس كى يادكارين-أكال جاكر لطف دوست ديمنصب مراد تخت سياه وطالع ميمول برابراست عافيت درسينه كارفون فاسدى كند رخصت اعدل كدازالماس تتتري تورم مى دوم اير صبن از جائے ديگر مى حرم خفر بدسوداست درسيه شاع عافيت مجردشاه كوعلوم متداوله مي بعي الجيعي دست كاه محي اورفارسسي اور

عربی بهت آجی بولتا تھا۔ اس با دشاہ کی طبیعت کے استقلال کا یا الم کھاکہ نہ تو مسرت خیز دا قعات سے اسے خوشی ہوتی تھی اور ناغم انگیر جا ڈنات سے

بررجیده مولا مقا- تما عمرسوااین کای زوجه کے کسی دوسری عورت سے کوئی واسطد ہنیں رکھا۔ اور ہمیشہ عالموں اور فاصلوں کے پاس بیٹھتا اوران کی نظیم واز قیر کرتا تھا جم ور کے زمانہ میں ع مع جم کے نامی و گرامی شعراد کر آتے سے اورسیر حظیم نرما نرو ا کے انعام واکرام سے مالا مال ہو کرخوش وخرم لینے وطن كى راه لينت لحق - ايك عجمي شاء ايك مرتبه دكن آيا ا ورميرفضر الله شيرازي ے وسیل سے جوعدہ صدارت پر فائز کھا بادشاہی بارگاہ میں ماعز ہوا۔ شاء نے آک تصیدہ مدحیہ با دفتہاہ سے ملاحظ میں بیش کیا اور سلی می باریا بی میں ایک ہزار تنگر طلائی جوایک ہزار تولہ سونے سے برابر ہوا انغام یا کرانے وطن والبس كيا . محمود شاه كي قدرشناسي اورسخا وت كاستمره عالمكير بموا ا ور حصرت ذاج شمل لدین ما فظ شیاری جیسے بزرگ بھی دکن مے سفر سام البوے لیکن خواج حافظ کو مجھ ایسے موالغ بیٹ آتے سے کرروائی کی بذبت نفیل آتی تقى - يرفين للدنيرازى كوخواجه ما فظ كے اراوہ كى اطلاع ملى علا مرفيزارى ف خواج صاحب سے لئے زادراہ روانہ کیا اور اُن کو یہ بینام دیا کہ اگرخواجے فظ دكن تشريف لاكريهال كے باشندوں كوافي كمال سے فيلفنياب فرمائيس لة بادشاه مصرعاياتك بشخص فواجه صاحب كالممنون دمسان موكا اور فقرحافظ کی خدمت و مرارات اجھی طرح بجا لاکر جنا ب کو بھراکن کے وطن روا نہ کردے گا۔ خواجه حا فظ بيرفيفل للدى عنايت اور توجه سنے اور زيادہ سفر جندوستان ك شائل موس - بورويم كرم فيفل للرف فواجم صاحب كے سفر خرى كے لئے بحيما تفاأس س سے محمد مد تو فواج ما فظ نے اپنے بھا بخول اور دوم ي بوه عورتون كى امراد اوراعانت ميس صرف كيا اور مجمرانيخ قرض كى ادا كي تركرت كيا-مرفيض الشرك فرستاده روييم سے جو كھے زيج زيا اس س سفركے سامان كى تياريال كركے شيرازسے روان بيوے - فواجه خا فظ شيرازسے لاہور كينے اور اتفاق سے اُن کے ایک دوست کاسارا مال واسباب غارت ورنادموا خواجه صاحب مح ماس جو محجه رتم ليما نده مقى و د بهى اس غارت شده سناسا عسيردكر كي خود بالكل بتيدست ره مي خواجزين لعابين بمانى وزواج محركازونى

برگون كرف سك ماسدون في دويون كوفيانت كے جرم كامرتك قرارويا إ وجدواس مع كربادشاه نے لمزموں كومسور بمجھ شكايت كرنے والوں كو بردين قرارويا فيكن كيرجعي محد اورخواج دولون بركمان بوكر باعي بو مي اور ایک ہزارسواراوریا دول کی جیت سے ساغ بینچکر باب سے جانے عزیب

فلرسوم

باب في بيون بيول كے طفيل ميں بناوت كابد نما داغ اپنے بڑھا ہے ير لكافيا ور فرزندول كوسائق كرمزية سوارا وربيادول كح جمع كرفير معروف ہوا - محود شاہ نے ان کی سر کوبی سے لئے نشاکی جیجا اورد و مرتبہ شاہی فوج نے باغیوں سے شکست کھا ای اور سا را سا مان حرب حریف کے سیرد کیا تیری متب محمودشاه فيرسف آزور كوجوخانما نبعنيه كاتركى فلام عقابا فيول كى تبنيب كے لئے روا نه کیا یوسف آ زورساغ بینیا اور دومیینه تک مس نے قلعه کا محاص جارى ركھا۔اس درميان ميں خواج قلفہ سے باہر نكل كرمردانہ جنگ زمائى كرا مقاا در مجمی اس کا بھائی مسمی محد شاہی نوج سے برہم پیکا رہو کراپنی مرد اسی کی دا دلیتا تھا۔ چونکہ باعینوں کے ساتھ جارسوجوانا ن شمشیرزن تھے اور یم لوگ ك دل اوريك زبان بوكر قلب نشكر برحمله كرديت تقى اس كيم اكثر فتح المنين باغيول كوبهو فالمقى يوسعف آزور برحيد كوسشش كرتا تقاكه باغيول كيم فتحیاب ہولیکن مس کی کوئی تدہیر کارگر نہ ہوتی تفتی - ایک ن سیدمجرا لمشہور کالاہا جوجه بدمنصب دارون میں شامل برد کر محمود شاہی نشکر کا ایک جری سیاہی تھا مورکہ جنگ یں محرولد بہا ڈالدین سے دوحار ہوا۔ دویوں جوالوں نے ایک م پرشمشیرزنی کی چونکه حباک بغلوبه بهور ہی تھی باغیوں کا کوئی سیا ہی محمد کی مدد کو نزيني سكا وركاً لا بما ركي منيراً بدارف أس كا ايك الم تقد ورسي عبد اكرديا-بادجوداس شديد عزب كريمي فتح فراى كويموى - محراسي طرح زخي فيورف سے اتراا ورخواج نے بھائی کا حال سن کرمیدان جناک کی راه لی اور قربیب شام ایک عرتبه مجر الرائی کی آگر دوشن موی - تھوڑی دیرے بعددونو اس فریق ایک دوسرے سے عبدا ہد گئے اوراینی عاوت کے خلاف دو رو ن بھائی قلعہ كے اندر نہ گئے بلکہ خندق كے كفارے بنى قيم ہوسے - دو يوں باغي گردش روزكار سے بے فبر تلو کے باہر کارو کام کررہے تھے اور حصار کے اندو محمود شاہ کا اقبال ایناکام کرد کا عقا-معبارے بالشندوں نے ایک تاصدیوسف آزور کے باس بهیجاادراسیبیام دیاکہ م لوگ شاہی مکی اربیں لیکن صرورت کے استوں بجور ہو کر ماغیوں کے حلقہ بگوش بن گھے ہیں آج کی رات محمد اور خواجہ دو نو قلو کے

برقعم ہیں ہم فلاں وقت ہاؤ الدین کام قلم کرکے فلال دردازہ کوکھ شابی داشکرتیارر سے اور دروازہ کھلتے ہی تلعمل داخل ہو کر حصار رانیا قبعت مے - بوسف آزورنے دوسوچیدہ سواروں کا ایک گروہ تخب کیااور ائن لوگوں سے کہا کہ اگر قلعہ کے باشندے سیحے ہیں اور بہا والدین کا سرقلم المرداض بوكر بالتجدين توتم لوك اندرداض بوكرحصا رير قبضه كرلينا وركم تلوس دا صل ہوے اپنی فردد کا ہ کو دایس ملے ہنا ۔ شاہی سامے قلو کے سے اور حصار کے بانتندوں نے بماڈ الدین کا سرقلم کرے تلد کے اور سے مخ مصنگریا۔ شاہی شکرا طمینان کے ساتھ قلعمیں داخل ہوا اور محمدا ورخواف کے سأتفى ادهرا وده استشربوني لك غرضك صبح بوتي وتي اعنول كى متام فوج بھاک گئی اور صرف چندو فا دارووست ان کے ساتھ رہ گئے۔ نوج کی آگئی ایج مجراور خواجه دويؤن شابى مشكرك قلب برحلية ورجوب اولاسقدرار كمراجك ين فاك وخون كا دهير بوكرره كيئ بني بهلي ادر تجيلي لموارضي جو محمود شاه ك وقت مين نيا كاست كل كرميدان كارزارس مرخرو بوي -اس فتح كے تعور مي نون محود نتاه مرض كموت بيب مبتلاموا اوربيلي تاريخ رجب ووي عركوت محرقه -عارضه س د ساست كو چ كركيا - با دشا و كي و فات سے دوستر بي فالوا ده بهمني کا رکن اظم مارسیف الدین غوری بھی ایک سوسات برس مےسن سونیا سے رخصت بعدا عد لوكون في المس كي وصيت مع مطابي فزري كوي طاب والدوس كيمقبرة مين دمن كما الاتربت براك حيوتره كج الديته كالتمركزا ديا- موثين لكفتے بين كرمحمود شاه اس قدريا بنذم بعيت تفاكم كسخف كوبحي استع عمد مراحكام شرعي ى خالفت كرفي كى بحت ديرلى عقى ادر برخص برمسيندس خدا درسول كارتثاد ع موافق عمل كرّا عقا محمود تها و كاز اندس ايك عورت زنا كے جرم ميں گرفتا ا ہوردارا لقضا میں بیش کی گئی قاضی نے اس سے یو جھاکہ مجلوا س فعل جرام کی جرات كيونكر بوي عورت في جواب دياكم من في ننا نقاكم ا بمعرد جارعورتوان سے ایک ہی وقت یں تعلق بدا کرسکتاہے - اس پریس نے قیاس کیا کرایک عورت كويسى جارم دول سے داسط ر مخفى كى اجازت ہو كى-ابعلوم ہواكہ ميرا

جلرسوم

ردع کس بغلجین کے علادہ ادلاد نرینہ کے ایک لڑکی بھی تھی جسن وجا ل میں عدیم المثال اور عاموسیقی کی بوری ما ہر عقی ۔سلطان عنیات الدین اسس لرظ کی سے ا ظهارمحبات كرّا تفا قر سے أسى زما مذہب تعلیمین نے با دشاہ كى دعوت كى اورغيا ف الدين كواينے كھر بلايا - با دشاه اس اميد يركه شاير تغليمين اپني عديم انتظير بيٹي كوفدمت ميں بيش كرے كا بيجد شوق و ذوق كے ساتھ تغلي ي مکان پر گیا۔ اس حکار ترکی امیر تے با دشاہ کی خوب خاط و مدارات کی ۔تھوڑتی ديرك بعد برم نشاط آراسته موى ورجام شراب روش كرف سكا عنيا فالدين كا داغ بادہ کا ب سے سرشار ہوا اور علین نے کچھ ایسی با تیں کہ بادشاہ یہ بمحقاكم تركى امر مجلس كوا عنارسے هالى ما يا ناجا بهتا ہے - عنيا ف الدين كرد لكو ائس ازنین کی بونگی ہوی تھتی اور د ماغ نے محرد و آتشہ سے گرم ہور ہا تھا تھو اتباع علق سے اتری توجورونکی یا دائے سکی شران بری دورکی سجھانے سکی عنیات الدین نے اپنے تمام ہذکروں کو حکر دیا کہ نورا مجلسے با ہر حلیجائیر تغلیمن بے وفانے اپنے قدیم غلام طرب کو با دشاہ کا ساتی بنایا اور آھے۔ اشارة كماكه جيذساغ نبوش ربابلا كرعنات الدين كودنيا وما فيهاس بالكاغافل ے - طب نے اجھی طرح عیش وطرب کی دا دری ا ورتغلین سبی کو مجلیں میں لانے کا بہا نہ کرکے عقوری دیرہے لئے کھوسے اندر کیا۔ ایک کم مے بعدلیس خن المان عناف الدين في المان عناف الدين في المالت تو دیکھتے ہی تعلیں کے حربہ روکنے کی ہوشش کی اور با وجود اس کے کہ بادشاہ کے ہوش وحواس جا ملے تھے اپنی مگرسے المفکر کھڑا ہوگیا لیکن شراب نے د ماغ کومعطل کردیا تھا بادشاہ کھراے ہوتے ہی بحرفرش برگر مڑا۔ جب مک کہ تغليين بإدخياه يك بهنيح عنيات الدين نيحسي ندئسي طرح إبنيني كوسبنحطا لااور رًا يُرْتا زينه كى طف دورُ اكر اينے كويتے زمين بركرا دے تعلقين فيعنا شكا بهجيفائها اورآخرى سيرهى برباد شاه كوحا يكرد الينلجين ليايمان فحعنيات الدين مے سرے بال کی وکراس کو نیے گرایا اور خواجر سرائی مردسے پہلے بادشاہ کے دونوں ہاتھ سیم مضرط بازھ اوراس کے بعد خیر کی نوک سے عنیات الدین کی

باوشاه كوجامية كربرمعا لمرسع ليس كى دائے بركار بند موا ورا بل عرض عن يول مى بات كانج كاظ ما كرے لغليين عبى مردوز برساعت في محف اور برسية مخدومه جهال كى خدمت يس بيش كواآور اسطرح افي رسوخ اوروفادارى مے نقش کو طکہ سے دل برا ورستھ کے کیا کرتا تھا۔ مورضین لکھتے ہیں کہ داور شاہ بمنی کے تين بين عظم على الك الحر سنج جيد داوج برور أ فلف اندها كيا تقادوم مدي وزفا ل ا در تبسرے احرفاں ۔ فیروز فاں اور احد فاں ایک ہی ماں کے بیکن سے تقے ا در باب کے تق کے وقت جمد جھ سات سات برس سے بچے تھے۔ التی ہزادوں مے جیا تھودشاہ نے اپنے جبتیوں کی برورش وبرداخت کی اوردو اوں کو بیٹوں كى طرح يالا - با دشاه في ان شا بزاد و لكوتيرا ندازى جوكان با زى سواى طريها لكيمنا غرضكه برشابي فن وعلم كي الجيمي تعليم دي . مُحَرِشًاه في شياز كي عكسالي في اور متبحرعالم مرفضل اللدكو جوعلام مسعدالدين تفتازاني كي شاكر درشير سي إن شاہرادوں کی تعلیم و تربیت کے لئے مقر کیا اور علامہ شیرازی نے بڑی محنت اور مجبت سے اِن دولوں بھا بیوں کو ہوالم و من سے اہرا ور آگاہ کیا -ایک عرصہ مک محمود شاہ کے گھریں اولا د شرینہ بیدا منیل ہوی بادشاہ نے دو یو ں بھیتیوں کو دا ما دى مين قبول كيا اور مجمى مجمى كهاكرتا عقاكه فيروزخان ميرا ولى عهديت -محمودشاه ببض اوتات نيروز كوابيني ساعة تخت بريتها كركها تفاكه بيرب فاندان بي فروزسا رستيد الاسعيد بينا بنيدا مواسع الدن بيداموكا - تقورت دنوں بعد بادشا ہے عل میں ہے در لے دو بیٹے بیدا ہوے اور جموشا فنے اليفيرس المركع عناف الدين كوابنا ولى عدمقر كرك مرت وقت فروز واحير دونون بها ميون كوغنياث الدين كى الحاعب اورفرا نبردارى كي وسيت ى - نيروزا وراحمر دو نون في جياكي وصيت برغل كيا ادرعنا شاكدين تحسالة بميشه فلوص اور راستى سے ملتے رہے يعليمن نے غيا ث الدين كوا در هاكر كے مسل لدين كوأس كاج نشين بنايا اورعنيات الدين كي عقيقي ببنو ل في جو فروزا در اخرا کی بدیاں تقیں اپنے بھائے کے انتقام پر شوہروں کو ابھارا۔ نیروز اور احراف اپنی اپنی زوج نی ترعیب کے موافق کم ہمت با ندھی

جارسوه

اورتغلیس کی تباہی کے دریتے ہوے یغلیس مکارموا ملہ کی تہ کو پہنچ گیا اور اس في وحشت انگيز باتوں سے شمل لدين شاه كے كان بحرفے شمر وع كئے عرضكم فروز دا حدى بدگونى تغلیس كا وظیفه بن گئی اور خیانت و بناوت برستم كے الزام سے دورن کو با وشا ہ کی نظروں میں خار تا بت کرنے کی کوشش س مرکز بواتنا بين كامقصوديه مقاكة تمس لدين كواينے بحيرے بحاليكوں بسے بالكوك كرك ان كي قتل و قيد كا با دشاه سے علم عال كرنے تيكن سلطان تمرالدين با وجود خردسالی کے تغلیس کے ہتکنٹروں کو اچھی طرح مجھتا تھا ا درائس کی رائے سرغمل فكرمًا تما يُعْلَين شمر الدين شاه سے مايوس بودا وراس مكارف اب مخدوم جهال كو اليفطال من يما اسنا شروع كيا ا ورتها ي سي ملكه كوا هي طرح سبحها دياكه اگردزین ای روزین فیروزوا خذکاکا فی ترارک مذکردیا گیا تریه دورون عمانی شمر الدين كا قدم درميان سے الحفاكر خور تاج و تحت كے مالك بن جائيس كے ادر خود مله کو بھی جو تعلیمیں کی اعانت کی ہروتت خوایا سرہتی ہے ا ذیت بینجاکرم حرح کے نساد بریاکرس کے - محذومہ جماب اس مکارکے فریب میں آلئی درجس طرح ممکن ہوااس نے اپنے بیٹے سلطان شمس لدین کو فیروز و احمیر دوبذن كے قتل مرآ ما ده كرديا - دوبذن شا بنراد مياس سازش سے وا تعن موسكة ادرا مفون في ساغ يس جاكرينا ولى-سدجونا كا كم ساغ في جو فاندان ببنيه كاوفادار غلام اورصاحب شوكت وستمت اميرتها حال نثارى ادر ا طاعت گزاری بر کمربا نرحی- عاکم ساغ نے فیروزوا حدد و نون کو قلوس مطرا یا اورجو كحيواسباب سلطنت السلطنت السي المسلك الدويول معاليوك ع لي في الني الني عانون كو محفوظ كرك فيروزا وراحد في سلطات موالدين كو لکھاکہ ہماری غرض ضرف تغلیس بے و فاکی ذات سے وابستہ ہے جب مکاریے عیات الدین شاه کو اندها کیا بهواور فاندان شابی کی وزت ریزی کرسیکے فورسیاه وسفیند کا مالیب بن گیا ہو ہم صرف اُسی ممکوام کے فون سے اپنی ملوارکو مرن كرنا جائتے ہيں عليس كوموت كے كھا ث آثار نے كور مطال خرالدين كو ابنا بادشاه سليمر في كانت ساري -اكر بهارى آرزو يورى بون عي بادشاه جلدسوم

كى طرف سے كوئى ركاوف ہوى توجو كھوہم سے بن رائے كا ہم اس سے درلغ نذكرس كے مسلطان نے تعلیم اور مخذومہ جہاں مخدمتورہ سے اس خطركا جواب دیا که فیروز اور احمر دو بون کی تلوارس نیا سے بحل ٹریں۔ دونوں بھائیں نے تعلیمی سے سائق شمس لدین کو بھی اپنے آنتقام کا شکار شمیر کر حاکم ساع کی مدد سے مین ہزارسواروں اور سادوں کی ایک جمعیت بہنچا ہے۔ ان شانزان كاخيال تماكردا والسلطنت كي باشند عجب ان كي سمشرانتقام كي حمك ولميس كم توشهر كاكثر حصيم لدين سفنح ف موكران سي كميكا فروروا حر فلركه روانه بوك سيكن حب دويون بها في دريائي يتفوره كوعبوركر كے آكے برصے توان کوانی غلطی کا یقین ہوگیا اور پائے تخت کا کوئی باشندہ ان کا معین درد کارنہ ہوا۔ فیروز دا حرفے سے رہ کے اس بارتیام کیا اوردونوں نے يه طے كرلياكہ يمامل اتكى كوئشش كرنى جائے۔فروز خال نے تاج شاہى رمر ركها ادراحه خال بهائي كااميرالامرا بنا -سدهوكومنصب سرنوبتي الاادر فضل الله شيازى عهدة وكالت يرسم فراز كي الحياسي طرح اور دو سرعهم إى بھی آئندہ منصب وجا گرکے و عارہ سے راضی اور خوش کئے گئے فیروز کالشکر یطورہ کے ساحل سے آ کیے بڑھا اور بڑھتا ہی گیا بیان یک کہ گلہ گرے صرف جارکوس کا فاصلہ رہکیا جب عنینم بالکل سریر آگیا تو تعلیس سے خزاز کا دروازه کھولا ا درامیرول اورسیا ہیوں کورو بیہ تقسیم کرکے اس لے شمالدیں کو اینے ساتھ لیا اور آگے بڑھا قصبیم مرتول کے نواح میں داویوں نشکروں کا مقابلہ موا- فرنقین سر شری خونور ارا می بردی - فیروز اور احظ کوشک ت بوی اوردونون معائی اینے ساتھیوں اور مرد گاروں کے ساتھ ساغ کی طرف بھا گے۔ اس فتح سطین اور مخرومہ جہاں کارسوخ اور اقتدار اور بڑھا اور لوگوں کے دل إن دوبؤں سے اور زیادہ نفرت کرنے گئے ۔ مختصریہ کہ اکثر شاہی امیر فيروز كى طرف مأمل بوے اور الخول فے خفیہ فیروزشا ہ كو بیغا كرمن وقت یہ ہے کہ نیروزسلطان شمل لدین سے امال نامہ قال کرکے گلبرگہ آئے اور وقع منا دیکے کوانیا ادادہ پوراکرے - فیروز خال فے تخت کا مے باشندول والدوں

لگایا اور احد خال کو با ہر بھیجا تاکہ دوتین آدمیوں کو اندر مے آئے - احرخال لینے باره سلاح و ارون كووروازه كے قريب كي آيا اور جا بہتا تھا كرسلاحدارول كوماتھ لے کو اندرداخل ہوکہ بردہ واروں نے ان رازداروں کوسلے دیکھ مزاحمت کی ا حذخاں نے جب دیکیفا کہ اب سکوت کا وقت ہنیں رہا اور راز فائش ہو گیا تو وہ سلاصداروں کوسا تھ ہے کر سردہ واروں پر حکم آور ہوا اور چند ہوگوں کو تا کرکے فوراً سرایردہ کے اندردال بوااوراس نے معلیں کے بیٹوں کو بھی تہ تینے کر ڈالا۔ بادشاه کے دہ تام مصاحب جوفروز خان سے دعدہ کر ملے تھے برشانی اور اطراب کا بها كرك كوف اوركو تفطراول مي تحقيب رہے - سلطان تنسس الدين بيا ال عمير بھا گا اور قریب کے ایک تہ خانہ میں ما کرھیب رہا۔ فیروز خال کے تین سوسیا ہی تھی قرارداد کے موافق ملیس کے ہی خواہوں سے دیوان خانہ ہی میں گھو گے اور مر بفول کورے کے گھا ہے آتا رنے لگے ۔ فیروز خاں نے تغلیمیں اور سمس الدین کو يابه زيخركر كے اُسى تەخا نەمىي تىدكىيا ورخود ديوا ن خانة شابى مىس د قل موا- فيروز في اسى وقت ايك محلس ترمتب وى اور تخت فيروزه يرطوس كيا اوردلوا يشمري كے عطاكردہ لقب كومبارك اورمتبرك مجھكر روزا فنرون شاہ مے خطاب سے مشهوركيا -فروزشاه في سلطان علاقًا لدين هن كي تلواركرس بانرهي اور مهات سلطنت بر مقوار اليه و ون من قبضه كر ك خمر الدين شا و كونا بيناكيا اور بدر ك قلوس نظر بندكرديا- فيسروزشاه في سلطان عياف الدين كوساغ سع بلاك تعليس كواس كے حواله كيا عنيات الدين نے باوجود نا بنياتي كے تعليم كوانے سامن بنها كرايك بي صرب شمشيري اس كاكام تم كرديا - محذوم جهال اوز سلطان شمل لدین نے بڑی منت ساجت کے ساتھ مکے معظم جانیکی اجازت على كاوردونون مان بيلخ بندجيسول سے سوار بهوكر بيت الله شريف مہنے اور اپنی تماع دو بوں نے وہیں مبرکی۔ فیروزشا ہ ہرسال یانجزار فروزشاہی اختر فناں اوردوسرے بیش قیمت ہندوستانی تحفے ان دوانوں کے نظیمی کا اتحا يمان كك كشمل لدين كى عاقبت بخربهوى اورأس في المصيل ميذ مورهي وفات بالى اورأى زين بيشت أين س دفن كما كيا - سلطان خمر الدين افي

ایک جهینه ستائیس روز حکوانی کی ۔ فروزشاه بهني للقب البهن أمه دكني إورنتوج السلاطين مي لكهام كهفروزشاه بروزافزون من اینے اسلاف سے کمیں زیادہ صاحب شوکت و حشمت سلطان داؤر شاہمنی کھا اوراس کے بعد بھی کوئی فرمانروا اس کے جاہ وجلال تک بنين بنجا فيروزشاه خاندان بهيئيه كاسرائي فخ اوراين لوانے كا بكل مرسد عقا- اس في عظمت كاليس سے اندازه كركينا جا ہے ك فروزشاه بیجا برکے راج سے جغرقوم کوبیٹی دینا باعث ننگ عاریجھے ہیں دامادى كارت ترقاع كيا - فيروز في غيرسلم ل سعمع كه آرا في كرفي درسلطنت کی وسعت بڑھانے میں مجھی کمی منیں کی اور جو بیس اطا نیاں حریقیوں سے لرطیں۔ فروزشاه كے عمد مي لطنت بهمنه القاب نفعت الهارير سنحا اور شكا يوركا تلور اور تلنگانه كا بهترين مصر ملطنت كليركه مع زيز كيس آكيا - فيروزشاه يملا فرا نردا مع جس نے تابع شاہی دستار کی صورت میں تبار کرایا ۔سنیا و س جونز انوداؤ ل كاسترين شعاري فيروز كى فطرت يس هى اوراس فرانروان دادود ہش سے اینانام نیک دنیا میں یاد گار حمورًا - فیروزشا ه سوانغر سن اور لوگوں سے جھیا کر فلوت میں تمراب پینے کے اور کسی حرام جیز کے گرد ہنیں يصُّكُما عَقاء متبرك أيام سي تمام دن كااكثر حصيصوم وصلوة مين تبسركرنا عقا-فرائف كا برایا بنداور مهیشه كها كرنا عقاكه مجه سے دوگناه ایسے صا در بوسے بی كه جن كى وجب ميشه نا دم اور شرمنده ربهتا بهول ليكن مجبور بهول كد نغمه سے يا و حق دل میں تازہ ہوتی ہے اور شراب میر سے نفنس میں فقندانگیزی منیں سیدا ہونے دیتی اسی گئیس ان دولوں چیزوں کا مرکحب ہوتا ہوں۔ لیکن چونکہ میری ينت بخرب اس كي خدا كي رحمت سے الميدوار مونكر ده مجوسے بازيرس مذكرك كالمحاجى فحرا قندهارى لكحتاب كم فيروزشاه روزاندا يك حوتها في كلام الند انے القرم التحا تھا اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ضراکی عبادت کے بعد تخلوق کی بيسش احوال مي صرف كرمًا عما مررات دودو بيرعلما و مشائح يشوا تصه فوال. افنا مذكو- نديموں اور خوش طبع لو كوں كى مجست زہتى ہتى اور اس مجلس مى

شاہی آ داب کی رہایت نہ کی جاتی تھی بلکہ با دشا وہرشخص سے دوستا نہ اور برا درانہ سلوک آرا تقا اورا یے مصاحبوں سے کہا کرتا تھا کہ جب میں دیوان فا مذہب تخت فيروزه يرحلوس كرّنا بهول انس وقت مجهجة ناجار شاهى عظمت وعبلال برّبرار رکھنے کے لئے ماکما زروش اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ فہمات سلطنت میں ابتری رز واقع ہوا ور دوسرے وقت جب میں تم لوگوں سے گرصحبت ہوتا ہولتے اپنے کو سلطنت بهبنيه كافرائزوا منيس مجهقا بلكر بمحالاابك دوست ببكرتمقارى مصاجت سے اپنادل خوش کرنا ہوں تم لوگ آبیں میں حب طرح بے تکلفا نہ برتا وگرتے ہو اسى طرح تجهرس بهى ملة ناكه مجھے شاہى اور خاك سنينى دو نوں كا لطف بورا عال ہو۔ بادشاہ نے عام جکردے رکھا تھاکہ دات کی اس بے کلفت محبت میں شخص جوجا ہے طلب کرے ا درجب اُس کاجی جا ہے اپنے کھر ملاحا کے حس سی کو کھا نے اور سنے کی جس جنر کی صرورت ہوشاہی ملازمین فورا وہ جز مامنر ریں۔ ہرشخص کو ہرقسم کی گفتگو کرنے کا اختیار تھا صرف دریا نوں کربخت ممانخت عقى ايك يدكر ومارسلطنت كى كفتكواس بيتكلف صجت بين فرانعائ دوسرے کوئی سخص کسی کی عیبت نہ کرے۔ ایک دن ملااسحاق سر ہندی نے جوايك دانشمندا ورخوش طبع امير تقع با دشاه سي عرض كباكه فيروزشاه ابالمحليركو تاكيدكرتا ہے كه أس سے بے تكفانه بات حيت كرس لا تكرسلطان محمود عزان ي ا در حکیم ابور سیحان نجم کی داستان اس بات کی شاہر ہے کہ بیشیوہ نز انزوا کول کو سنديده منيس سے فيروزشاه في اس داستان كي قفيل لوجھي اور ملا اسحاق في سارا تقد بان کیا نے در شاہ نے سنا اور کما کہ جو فرما نروا صاحب علم ونفنل موتے بي اورجن كوخدا الفائب ليندطبيعت عنايت كرئام الدوران بالول كوكيند منیں کرتے خدانہ کرے کہ بیرے مزاج کا بھی ہی ما ان اوراس صفت کی وجسے میں عور سے دوسرے بادشاہ کی محلس میں طعن و ملامت کا نشا نہ نبوں -شاہی مزاج شناس اورنازك طبع نرمانروا كوس كي عليس وسمدم حانية اوربيجا نتة ہں کہ فیروزشاہ ہمنی اس صفت میں اگراعی فر وکرامت کا دعویٰ کرے تو اس کے لئے زیبا ہے اور اگران فو بیوں کی وج سے اپنے کو گردو وسلاطین کا

سمائيً انتخار مجھے تو بالكل صحيح اور درست سے - ملا داؤد بيدرى نے فيروزشا مك مالات میں اس قسم کی بہت سی روایتیں لکھی ہیں طوالت ا درمیا لغرآ میزی کے خال سے ہم اُن کو فلم انداز کرتے ہیں ۔جو نکہ اثنائے بیان سی سلطان محمود اور الدريجان تنجم كا تصريحي المرام معترض سے طور يرا كيا ہے اس سينے منا سب ہے ك اس داستان وبعى اجالى طور برلكه كراسحاق بيدرى كى حكايت عمل كرد يجائے۔ مورخین تکھتے ہیں کہ ابور بحان ننجرانے فن کا نا درالوجو داستا دتھا۔ اور ایسے عركاتا تقاكه سنني والي دنگ رسجاتے تھے جونكم اپنے نن كاكا ال تقا اوركمال فالجبيعت بيل ستقلال بيداكرد بالقارسي وجسي فحمد عزوى سے تبكلفا د الماقات اوربرتا وكلياكرتا تفاعز يزى كومكيم كى يرادا بيندند آقى تقى ايك دن محود عزلای باغ ہزار درخت کے سامنے محل کے ایک کو منے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابور بحان بھی ایک دروازے سے محل میں داخل ہوا بادشاہ نے مکیم سے رچھا کہ اس نشست کے بعد محمود جاردر و ازوں میں سے کس را ہ سے محا کے بأبرجا كم كالمنج في اسطرلاب درست كيا ا درساعت كواكب كي قوم كريكي بعد عركالا اورجواك ايك كاغذك يرح مركم عكر تحمود عزوى ك سرحاف ركعديا-محود عزون ي في علم دياكه محل كي شرقي و نوار كھودكر اس من راسته كياجائے اور بادشاہ اسی راہ سے محاہے با ہر گیا اور اس سے بعد ابور بحان کا نوشتہ دیجھا۔ سنج نے بھی وہی حکم لگا یا تھا جس مرحمود نے عمل کیا تھا۔ بادشاہ ابور بحان کے كاغذكود مجعكم كعبرايا اوراس في علردياكه ابوريجان كوكو عقرك نيج كراديا طاع العلوم ہوتا ہے کہ کو سے کے اور سے بنے زمین تک کوئی چرجان کی طرح پر بجهادي كئي تقى بس مرتبية كر عليم آجسته في زين مرآ گرا اور اسع كوئي اذبيت منين بني بادشاه نے يوجها كرايني اس آنت كى بھى تجرخرى يا بني حكيم كے غلام كي إلا سايك كاغذليكر با دشاه كوديا مجمود في ديكها كر عكيم ك اینے اس روز کے جواد ف میں اس دا تعم کا بھی تفقیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ بادشاه کوابور یجان کی به بات اور ناگوارگزری اور محمود نے حکم کو قیدزندان ين گرفتار كرديا - ابوريجان جيم حين كائل تيد كي ختيان برد اشك كرتار يا

ایک روز حکیم کا غلام با زار گیا ایک نال کونے غلام کواینے یاس بلایا اورس لها كه تيرا ما لك صيبت من كرفتار ب ليكن من مجمع مزده وتا بنوكم آج سے يتن دن سے اندر تراآ قاتيد سے رائی يائے گا - غلام نے وائين آكرائے مالک کواس بشارت کا تصدسایا ابورنجان نے غلام سے کماکہ بڑ کے فنوس ی بات ہے کہ میراندہ ہو کرتواس طرح سے بازاری اوگوں کی بکواس راعتبار رئا ہے۔اس واقعہ سے تیسرے دن احد بن سن میندی نے شکارگا ہیں باوشاہ سے علم بخ م کے متعلق کچھ یا تیس کس اور اُسی اثنا میں ابور بحان کے حال رافسوس على بركما يحكس طرح أس في ايك د ن مين دوصيح حكم لكافي ادر بجلف فلعت اوانعام کے تیدرنداں میں گرفتار ہوا۔ عز نوی نے جواب دیاکہ س جو مجھ جا نتا ہوں تم اسے منیں جانتے اسس میں شاکنیں کہ ابور بحان کا بخوم میں جوا بنیں ہے لیکن كالم حكيم وبي تخص مجعا حا ما بي جو با د شابول كامزاج شنال بهي برمتصير معلوم بنيس ہے کہ بادشاہوں کا مزاج او کوں کی طبیعت سے بالکا موافق ہے آدمی کو جا ہے کہ بات وہی کرے جوان کو منس معلوم ہوتا کہ شاہوں کے دریارسے خلعت والغام بھی بالي عُاور بم متيول مين مرخرو بهي بو- أس روز الرَّحِيم كا ايك علم عبى غلط نكلت لو وہی غلطی اس کے حق میں بہتری ہوتی محمود نے اُسی دن ابور کان کو قیساسے ازادكيا اورأس بازارى فال بيس كى يشينكوئى يورى بوى - ابور يحان في تيرس سیات یا تے ہی اس شانہ بیں سے مانات کی اور اپنے عزورعلم کو دل و دماع سے دوركر يحمودكى باركاه مين ما عنر سوا -محمود في ابوريجان كوبزار دينارا ورافي في اوركنز كعطبه سيسم فرازكها اور حكيم سيكماكه أكرتم تجوس بسره مندبونا عانت بولة بات بعیشمیرے مزاج کے موافق کماکر واس لئے کہ سلطانی فدمت کے تمرا نظیں سبسے بڑی اور اہم شرط ہی ہے۔ فروز خاہ بہنی برسال بندر کو وہ - وایل جیسول وغیرہ سے ماروں طرف

فروز خاہ بہنی ہرسال بندرگو وہ - دایل جیسول دخیرہ سے جاروں طرف جہاز بھی آیا تھا - بادشاہ کا حکم تھا کہ ہر ملک کی نا درا لوجو دجیزیں دکن لائی جائیں فیروز شاہ کا قول تھا کہ ہر ملک کا بہترین تحفہ اس ملک سے صاحب کمال ہیں بادشا ہوں کو جاہئے کہ ہر ملک کے اہاز صنل کا مجمع اپنے درباریں اپنی ارکا ویں بادشا ہوں کو جاہئے کہ ہر ملک کے اہاز صنل کا مجمع اپنے درباریں اپنی ارکا ویں

. کر تھندرہ کے کنارے ایک نیاشہر بسایا اور اُس کوفیرور آباد کے نام سے موسوم كركے اس نئے شہر کو اپنا دارالمخلافت بنایاشہر میں عمدہ اور باکیزہ بازار مبوائے اوران كوبترين دكانوں سے آراسته كرايا فهرس سط كيس سيرهي اور كشاده بكاليكسي اورايك شاقله تقريرا ياكي اس قلعه كاايك كناره دريا سے بالكل ملاہوا تقادر مائے تھمندرہ سے ایک بنرکا سے کر قلدے اندر طاری کی کئی اور قلدس نئی طرح كے متعدد عاليشان محل تيار كرا ہے كئے اور برحل ايك حرم شاہى كے سيرد كياكب جو نکر محلات شاہی کی کٹرت زیادہ تھی اس کئے جند قاعدے انتظام محلات کے لئے مقركے كئے اور بادشاہ كى تمام عمرالخيس قاعدوں يرتمل ہوتار كا منجلاأن كے ایک قانون به تھاکہ حبیل میں کہ خاص بیکمات رہتی تقیں وہاں ہر بیکم کے اس تین بونڈیوں سے زیادہ کو فئ دوسری فدست کارعورت بنیں آنے یا تی تھی۔ يە بوندلان بىكمات كى بىم زبان بىوتى تىسى - فيروز شاە كوعر بى زبان سىم بىرى مجبت بحقي خاص د كن محل حوسلطان محمر د شاه بهمني كي ببطي تقي المفير عرب بكمات كا دوردوره تقاميع بنواتين حجاز مكر اورد بكرشهور مقامات عرب كي رميزواليان تقیں اور جو بی سی بحد نصاخت کے سابھ گفتگو کرتی تقیں۔ ان بیگمات کے قیام ی جگری دی محل کے نام سے موسوم تھی اور ان کے غدام مردوعور ت رہے بتالین متے جوشکل وشماکل میں مرغوب اور ہو. بی زبان کے بولنے والے ہوئے سے سر في من كوئي اليسانتخص جوع بي زبان ميس تفتلًو نذكر سكتا بهونه عباني يآ اتعا الكرور في خواتين كى زبان عجيول كيميل جول سے خراب ند موجائے -عرب كى خاتون كوجمج كرف كا بادشاه كواس قدرشوق تفاكه شابى وكيل برابروب مايا كرتے تھے اور جب تبھی كركئ بلكم ياكن ولى يادينا سے رخصت ہوتی تو فوراً ننی عورت سے اس كى مكر شركى ماتى عتى - اسى طرح محم اورتنس ايك ملقيس آباد ميں اوران كى تقدا دىجى نوتقى -ان بىگات كى خواصىيى چركسى - تركى - روسى - كرجى ہوتی تقیں جو نہایت شیری، فارسی بولتی تھتیں ۔ ان دوخاص علقوں کے علاوہ ترى - نرنگى -خطائى - افغانى - راجيوت - نبگالى - نجراتى - نلنگى - كنرى - اورمريمى بلیات کا ایک کروہ جدا تھا اور ہر فاتون کے باس اُس کی ہم ماک وہم زبان

وندمان تعین تقیں ۔ باد شاہ ہرروز ایک محل میں آرام کرتا تھااور فیروز کا سلوک ہر عورت كے ساتھ ايسا اچھاتھا كہ ہربيكم يمجھتى تھى كہ بادشاہ صرف اُسى كافرلفيتہ ہے۔ نیروزشاہ بوریت والجیل بھی اچھی طح بڑھتا تھا اور ہر مکت و قوم کے علمااس مح دربارس ملازم تقے اور با دشاہ برخوص کے افغال واقوا کو ہشفادہ ى بكاه سے ديكھتا تھا ليكن اسلام كى حقاينت كاسكراس كے ول يربيعا بواتھا بادشاه كماكرتا عقاكه صطح بمارك يغمر خباب محدرسول لشدصلي التدعليه ساتم بنیوں سے بہترا ورسب سے اعلیٰ وا فصل ہیں اُسی طرح آپ کا دین اور آپ کی شربعیت بھی تمام مزاہب سے زیادہ کیسندیدہ ہے ۔ ظاہر سے کرعور تونکا پنجاب مردوں سے ملنا إور شراب سبی جیز کا جو تمام فسا دکی جربے بنیناکسی من ورزب ين مرام بنين كما كميا خداكا شكر بي كم يه دو نون فتنه انگيز باتين سلطان الابنيا انمون المخلوقات رسول ع بى صلى الله عليه وسلم كے بابركت عهدس ناجائز قرار دى كىئى - فيروزشا و نے تخت سلطنت بر بيط كار خطب وسكم ملك سى اليفنام كا حارى كما ورايني يهوت بعائى احرخان كوخان خانان كاخطاب دے كراسے اميرالامرامقرركنيا ادراين استاد ميرفضل الشرشيرزى كوجن كى برولت تمام كما لات عال كئے تھے وكيالسلطنت مقرركركے ماك نائب كے خطاب سے مرفراذكيا-بہت سے بہنی شاہزادے فیروزی عمد میں صاحب رسوخ اورسلطنت کے عائر ہوے ۔ تمام مورفین کو اس بات براتفاق ہے کہ فیروزشاہ نے جو بیس لڑائیاں غرسلموں کے مقابلے میں لڑیں۔ ملا داؤد بیدری اورصاحب سراج التواریخ فَ أَن لِوالمَيُول مِن سے دوكا مال تعفيل وتشريح سے بيان كيا ہے اور باقى معركون كاحال طول كے خوف سے قلم انداز كرديا ہے - فروزشا و كے مذكورہ بالا ودمعركون ميں سے بيلى لوائى كا حال مندرج ويل سے -مورخ بیدری و عرف لکھتے ہیں کر سائے میں کر دیورائے دانی بیجانگرنے میں ہزارسواروں اور ان سے ہزار سادوں کما غرار تفنگ اغراز اورد کرسٹے وروں کے ساتھ مکل - رایخورا در دوسرے میان دواب تصبوں کی سیخر کا ارادہ کرکے مملكت بمنير برحكم كميا- فيروزشاه في يخرسني اورسرابيدة شابي يكان ين كالا

لركه سے كوچ كىيا ورساغ يىنى لشكركا اندازه كىيا معلى ہواكہ باره بزارسواراس ركابسي بين ساغ كے ايك غيرمسا سلاح شورنے سات يا آ كام ہزارسوار و كا جمعيت سے شاہی فوج کی مزاحمت کی ۔ یہ لوگ قتل کئے گئے اور راستے کے خطرہ سے اطمینان حال موا- اسی اثنایس برار اور دولت آبار کا نشکر بھی شاہی جھنرے کے ینے جمع ہوگی فروزشاہ دیورائے کی سرکوبی کے لئے یا برکاب ہی تھا کہائی نے سنا کہ قلمۂ کھترہ کے راجسمی نرسنگے دیوئے مندوا ور انبیر کے حاکموں کی مرداور رائے بیجا کری ترعیب سے ملکت برا ریر حملہ کر دیا ہے اور قلعہ کا ہور کے اطراف تا سارا ملک اس کے ناخت و تاراج سے برما دا ورسلمان رعایا ذ ایس و تباہ ہورہی ہے۔ یادشاہ نے بیس کے کرز سکھنے کوئی دقیقہ سنگدلی اورظلم کا اکھا ہنس رکھا برارا وردولت آیا دے نشکر کونرسٹکی تنبیہ کے لئے روانہ کیا اور بارہ ہرا ر سواروں کی جیت کے ساتھ دبورائے کے مقابلہ کے لئے آگے رہا ت كاذما ندتها اور دريا كا ما ط برط ها وفتها ويورائ في درياكي السي مار انے جمے نصب کرائے اور سلانوں کو دریا ۔ کیاراتر نامشکل نفر آنے نگا۔ فیروزشاہ نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا اور سرخص نے اپنی سمجھ کے موافق موئی نه نوئی تدبیر بتا نی کلیکن با دشاه کی تشفی مز ہوی اور ده جسی طرح عوْر دفار می ستلار با دشاہی امیروں میں سے ایک نامی عهده وارسمی قاضی مراج نے جو امران صده كايك معزز فرد تها بادشاه كونتفكرد يكفكوض كياكه الرحكم بهوتويه جان شاردولت خواہی کے لئے کرہمت باندھے۔ میری تدبیریہ سے کاس انے چند در وسد کے رشتہ داروں کوسا کھ کے کرجس طرح مکن ہو دریا کے بارا مروں اور رات کو د بورائے یا اس سے بیٹے کی بارگاہ میں پہنچکران دویوں میں سے سے ایک کا كام تمام كردول -جب مندوكو س كے نشكريس شور فراو بند بوتو ابنخ يا جيم مزارسلان ايك فراعت كيساته درياك باركر كياني راينا قبضه كرلس ادرامس سي بعد با دسشاه بني دریا سے عبور کرتے بہندو و ک تھے کشکہ سرحکہ آور بہوااوراس طرح وہمن کوتباہ یا ال كرديا عائے فيورشاه في اس رائے كوك ندكيا اور تھوڑے ہى د لول س دوسو جرف کے ٹوکے تیار ہوکر آگئے قاضی سراج نے سات جوان مردوں کوجو

ان برویئے نقالوں نے سخے بن اور طب سازی اور کت بازی میں ایسا عادود كهاياكه رائے زاده ان سے تماشے كا فرىفىتە بھوگىا -جب يە بوگ ابنى نسوں سازی ہے مجلس ورصاحب محلس برسح آفرینی کر کے تومسنے و س کی رہنم کے موافق دو رون ننگی کٹاریں ہاتھ میں لیکر کرتب دکھاتے ہوے رائے زارہ کے قریب آئے اور حلر سے جلہ دولوں نے اپنی اپنی کٹاریں دبورائے کے دلی جمید اورأس محضروجراء كيسينه وتسكريرالسي مارس كررائ زاده وبرخاك فون كا دُصر بولیا - فاضی سے دوسرے مانج یا تھ ہمرا بسوں نے جوسرا بردہ کے باہر کھوئے ہوے گوش سرآ واز سے ان کی صدا سنتے ہی سرا سروہ کو حاک کیا اور مجاب میں بهنج اكثر مهندود كاكوجوثمرا بكي نشه مين مرتمار تحقه مفتول اورمجوح كمااور العلى كالم حاغ اورشعلي كالرك فود مرايرده كيا برجاك الك كونين ہے اور مسلما بوں کے نشکر کے جبور کرنے کی راہ دیکھنے ملکے ہندووں کی بزم میں اکثر لوگ تمراب بینے میں شغول تھے اور کسی کو اپنے مروبا کا ہوشس منتحا اس سورش سے جران اور برنشان ہو گئے اور الحقول نے سورو فریاد سے محفل کوسم برا کھا لیا۔ رات بالکل اندھیری تھی اور آواز دارد گرملبر یں بند ہورہی تھی اور برخص جداترانہ گار اجھا بھن کتے گئے کہ سلان سکے بادشاہ نے دس یا بارہ سرارسواروں کے ساتھ دریا کو بارکیا اور مجلے مرہنی رائے زادے کا کا مما کردیا ہے بعضوں کی رائے تھی کہ مسلمان با د الني الشكرس جدا بوكردرياس اترك اورا كفول في يتنبون مارا مختقريه كم یونکررات بالکل تاریک تھی اور مہندوڈں کا لشکریا بنج تھے کوس کے فاصلہ کا بحصلا ہوا تھا ہرامیرا ورساہی اپنی اپنی علمہ برد کا بیٹھاریا اور کوئی تحص صبے سے بكل رميدان يا دريا كى طرف نه برص مسكا - بهنددون كي خوف وبراس كايه عالم ادھرتین یا مار ہزارمسلان حمرے کے ڈولوں میں سیمنے اور گھوڑو ل کو دریا س تراتے ہوے دریا کے باراترے -راج سے جوساہی نمرکی مفاظت پر مقرر سے دہ اسلامی نوج کو دیکھی بالکل کا تھے کی تقویر ہو گئے اور خوف زدہ ادهم أدهرتنز بتر بو محق صبح ترسي ملطان فيروز شاه بھي لقيہ نوج كو \_ لے كر

ئی شیرازی نے سالاروسہ یا دستاہ کے ملاخط میں میش کیا یا دستا ما السلطين كے ظرص اور حس كارگزارى كى بيجد تعرفين كى - طرفين سے شرا معابدے کے بیش ہوئے اور بیر طے پایکر سابق کی طرح ایک دوسرے کا بنی خواہ ہے اوروونوں حکومتیں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ایک دوسرے کے مقبومنا ی طرح کی دست درازاں کر کے خلقت کو پراٹ ان نہ کریں - فیروزشا ہ نے الی کے بعد تمام قید ہوں کو آزاد کیا اور خود بھی اسے ملک کوروانہ ہوا۔ بادشاہ ے تھردرہ کو عبورکیا اور اولا دخاں ولدصفدر خال سیستانی کو سیان دواكب كى فتوحات برا موركر كے خود حلدسے حلد كلركه بهونجا- فيروزشا و فيوتين منے تکان سفرسے آدام لیا اور سٹر دع سندہ میں برسنگھ کی گوشالی کے لئے برار کی طرف جلا- با وستا و شکار کھیلٹا ہوا ما ہور بہونی - ما ہور کا چووھری جوزنگے کے بل رباعیانہ سرکشی کرنے لگا کھا با دستیا ہی امیروں کے ذریعب فروزشاه كي غدمت من حاح بهوكرامان كاطالب بهوا اورببت سينيمت تحفے شاہی ملاحظہ میں بیش کرکے ایسے لاکوں کے ساتھ فیروز شاہ کے ہم اور کاب جلا۔ فیروز شاہ نے ایک مہینہ یا یج ون ماہور میں قبام کیا اور اس کے بعد سیدھا قلعہ کی لہ کے والی میں بہو سخا- نرسنگھ مھی صاحب اقتدار ادرتمام كومتان كوندواره اورببت سيجوار محسترول كالمالك تط اس راج لے فائرس اور مالوہ کے حکم اون کے پاس قاصدروانہ کے اور فیروزشاہ کے مقابلہ میں اُن سے موکا طابگار ہوا۔ ان حاکوں نے چونکہ بہلی م تبدز نکدے غلبہ اور ق ت کا لحاظ کر کے اپنی فرجس میسی تھے تا اس مرتبه خداسے جا ہے تھے کہ یہ مغردرتباہ وبرباد ہو مالوہ اور خاندنس کے طاکوں نے مدد کرنے سے صاف انکارکیا لیکن اس مایوسی کے با وجود محی زسنگیرنے ہمت نا ہاری اور فیروز شاہ سے آرائے کا ادادہ کرتے اسے لیے گ كِوْرُداستْكِ اوركنظ سے دوكوں الله واحدر فروشی كے ادادہ ميں يحت ہوگیا۔ نیروزشاہ نے کیا ہا کہ خود بنفس نفیس میدان جنگ میں جائے لیکن خان خانال اورمیرصنوالتیشیرازی فی ادشاه سے عض کیا که فیروز شاه

كاخودايس موكرس ما اغره ورى م اس مي ك مركسة ك دواد اميراكل كافي بس- فروزشا وف يروائ يسندكي اورخان عانا بالمصل الله شران ی کوفلفت سے مواز کرے دون کو زستھ کے مقابلہ میں میدان مناک مانے کی اطارت دی۔ان امروں نے بہلے زینگو کو ایک خط لکما اورا۔ الاعت متعارى ادريا حكزاري كي نعيجت اورباديتاه سيد برسر يكا د بوني كي علانت کی۔ نرستا سے اس تورعی نکا ورائے کے سے آنا دہ توا فان ما رفنل سُرادى ك في اين في ترتب دير دين رعل زيفين مير سخن خوز يزلا اي دا قع مه يئ- سنامي اميرون مي شجاعيت خاب ولاورخال منعم فال اوربها درعال مورد كارزاد بس كام أسسه اور مندوكول ايسادها رأتبا كرسلمان سابى ادحرأ دحراك شان وكان خان خان سال اورثعنا المترشيرازي ميسره كي ومجدعها ل كررم تهاان ووله المعربيت عفورى فرج دوكي اوردوون انحام كارس بریشان و سیران میدان جنگ بین کوشید سے کیاسی دریان برا سی کے مِعْنُول سِيْسِرادي كُوعَان عَامَا لِ كُوتُول كَي جُو تَي خِروى - فعنو الشركة والدول سے ساتھ کے بڑھا۔ اس کے مقادیا سے م قادسے بچوا سے اورمشہورکیا کسلطان فرورشاہ تو دمیدان میں اگیا۔اس نوش خبری سے سلمان سیا ہوں کے مردوسی سی ازہ جان ای اور کر میں من المن المار المناسط مع المركا الا تحريطاوا - جونكه خان ما أن ك قبل كي خرطبو في تقيي فضو التعشيرادي يهد مادفان فانا لي منه ما لا - وولول ا مرول وسل المستدول المرات المستنادة الماندة وستلك كرا والمستنادة الماندة المستنادة كالمال المالية معالي ليسك فلعد كسا وشد و لل المراجع الما الارقر موا و الما المراد و المراد 

میں داخل ہو کرحصار کے اندرنیاہ کن بی موا -سلمانوں نے قلعہ کا کا صره کیا اور نرستکھ سے دو میدنے کی کلیف جھلنے کے بعد امان طلب کی خان خاال اور معنم استردون سے جواب دیا کہ حب کا نرستگھ خود یا دستاہ کی خدت میں صاعبر نہ ہو گاصلے وا ان کا لمنا محال ہے۔ نرسکھ اور ائس کے قواب وار سلطانی فرودگا ہ برا پیچیورہ من بوسے اور اوسٹاہ سے بحد عاجزی کے ساتھ المان کے طلب کار ہوئے۔ زینکھ نے اپنے کو بادشاہ کا حلقہ کموش طاہر کیا اور اس حرکت کوجیل اور حاقت برجمول کرے بیجدنا وم دلیت بیان موا - نرسکھ نے بادشاہ سے کہاکہ اگر حکم ہوتو تلوخان خانان یا نطنز اسسترازی کے سیروکرویا حاے یا اگر بادشاہ نرسکھ کے قصورکومعان کرے قلعہ کی حکومت اس تے سپروکردین زینگہ سلطان علا والدین حن کے زاید حکومت کی طرح بد فیروزی من بھی ہرسال خراج میش کرکے ہمینے اطاعت گزاری میں زندگی بسركريكا- بادشاه نے ظائدان بہندكا خاص خلعت ع كلاه زرودزى كے زيك كوم حمت كيا اور فلعه كى حكومت اسى كے نام كال ركوكواس كى در خواست اے کوافق برساکھ کی میٹی کوانے محل یں داخل کیا۔ فروز شاہ سے برسکرے جاليس انھى- يا بخ من سونا - بابخ من جاندى اور دوسرے مبش قميت تخف شيخي إفدا كفايا اور بامرا دوكامياب دارا تخلافت كي طرت روانه موا - جونگهاس کاسهرا بھی نصل استرشیرازی محسرد اس سے باوشاہ نے اینے اس صاحب علم و فصنل میر کے مراتب میں ترقی کی اور شیرازی وسراف کری برار کی خدمت ایرا مورکها-المنهمير ميں بيمعلوم مواكه امير تيمور صاحبقواں نے دہلی كو فتح كرايات اوراس كنفركتا كابداراوه لنح كدوبلي كي حكومت اليف كسي فرزند كوعظا كري ا ورخو د تمام مندوستان كو فتح كرب اور اگر صرورت مونو خودهي دوباد منده من آکواہے اعوں اسے ارا دے کی کہیل رکیے۔ فروزشاہ نے پی خبرانا برسى احتياط اوروور انديشي عصري مليا اور اميرتقى الدين محدم ففنل التك شیرازی کے داما د اور ا سے تحت کے مشہور فاصل مولانا تطف سے

منیرانی کومیش قیمیت مخفوں اور ہدیوں کے ہمراہ دریا کے راستہ سے امیرتمید کی خدمت میں روام کیا۔ فیروزشناہ نے ایک ا مرائخ دوا خلاص بھی صاحبقرا ں کے نام ان امیروں کے کا تھ بھیجا۔ بیروزمناہ کے ایلیجی آستانہ تمبوری رہید نخے اورصا احبقرال کی بادیا بی کا سترف حاصل کرکے بنیوری نوازستوں سنے سرفواذ کئے گئے۔ دکنی امیر چر میلئے تیموری بار کا ہبی مقیم رہے فیروزشاہ کے دیوں کے بیش کرنے کے بعدان امیروں نے صاحبقران کوسبت زیا و ہ مہر بان اور متو حربال اور بار گاہ صاحبقرانی کے بعض معتدوں کے ذریبہ سے امیر تنمیورسے وض کیا کہ فیروز مثناہ ہمنی آستانہ تیموری کا بہی خواہ ہے اور البيخ كواس خامدان كا دولت خواه مجد كراس بات يرتيار سع كرجب كبهي كم صاحبقوال دارا تحكومت وملى كا رخ كريس يايد ككسى فرزندكواس طرف روارة فراویں تو فیروز مناه مجی کمربہت با ندھرکردگن سے دہلی ساعز ہوا درنتالیفتہ خدمات بالاكريتموري نوازمشول اور عنا بنول سے سرفزان مو-البيرتيمور با دجور دوری میافت سے فیروزشاہ نے خلوص ادر پیجہتی سے بیجہ خوش ہوا اور مسرت کے عالم میں زبان سے بیکها کہ میں نے دکن اورما نوہ کی إوست اس فروز بهمني كوعطا كرشم چيز سلطنت اور نام لواز مات سنا هي كي ا حازت دي امیر تبورنے اس صفرون کا فرمان بھی لکھ کرفیر وزستاہ کے نام روار کبا اور خط میں با دشاہ کو فرزند خیر خواہ کے انفاب سینے بارکیا۔ بیمورنے ان امیروں کو رفصت کیااور فیروزشاہ کے لیے کر بندوشمنیرم صع اور بہارتبہ لمو کا مزادر ایک نزگی غلام ادر حیارنا درا لوجود کھوڑے دکنی قاصدوں سنے یا نظر دانہ کیے تحجرات -مالوہ اورخاندلیس سے با دستاہ جواب نگ اپنی ہتئ حکم ا بی کیا یا ای با جرعف بروزستاه كى انجام بين سے درسے اور الفول نے بروزستاه ـ یاس پیغام جمیعا کہ ہم سب ابرا دران دینی ہیں۔ ہمیں جا سینے کہ البیس کے نفاق کو دور کریں ادر الفاق اور میک جہتی کے ساتھ زندگی بسرکریں - تاکہ تیموری سیلاب فیوحات سے بے خوت و خطر رہیں۔ یہ حاکم فروز سناہ سے اس طرح منا فقار گفتگو کرنے تھے اور اوھ بیجا نگرے راج سے خفیہ سازر شر

كرتے مح دور أسے سام دے دكھا تخاكد جب تجى داجر كو مزورت بوكى تواليده خاندس اور تجران سے روبیدا درسیای برطی سے مدودی جانیکی- یہی وجدی كر ديدا سي في على ايناطريقة بالكل برل ديا عقا اور عن يا جارسال سيمقره رقم خراج کی خزار فیروندی میں داخل نہیں ہوئی عقی۔ مالوہ مجوات اور طابریں كے فرا فرد انظا برتو فروز سے صلح وا شتى سے بنش آتے تے سكن ول ميں سلطنت بهمند کے دسمن اور ہروقت اس کی تباہی کے خوالی سے فروزشاہ نے جی صلحت وقت کے لیاظت وادراے کوائی کے حال یر چوڑ رکھیا تا اور خواج کے طاب کرنے میں وشمنی سے کام خواتیا تھا یہاں تاب کہ بیجا نگر کے سونے اور جاندی کی دیک نے ایک درگر کی بری جال بنی کے چرہ ید ظامر موکسوت بوسے نتنه کو محرکایا ادر فیروزشاه کی دلی مراو برآنی-ملاواود بدری نے اس قصد کواس طی بیان کیا سے کر داورا سے اور فروز سٹا ہ کی با ہی کشید کی کے زانہ یں من برورساروں کی تا شرات کی برست سے مکل میں جال عالم آفروز کی دیدی نے ایک سنا دے گرس جم دیا۔ زر گروب ذاتی وولت ونیا سے ظالی افلاس اور فلاکت سے عالم میں ابنی زاندگی بسرت عقب لم خدا نے اس کی گودود اس میں سے میری اور براتمال نام ایک حسین لڑکی أس كے تقري بداموي عن وجال قدوقامت غرصنك مرطري برخداكي عب نقاشي كابهترين موزيتي ال ابيداس كي صورت كو ديمه عكرايني ا فلاس كامعيت بحول كے اور بڑے لاؤسارے سٹی كى برورش كرنے لراى مجدرين بوئي اور مال إسياف مندوون كى رم سف موافق قبل بلوغ مى المين الك عوز الط كے مل عقب المناجا إ - بيشي في والدين كى خوامض سے عن انکارکیا اور کماکرین تی سے کداولا دیروالدین کی اطاعت فرص ہے۔ لیکن س خوکوں کی فطری محبت پر مجروسہ کرکے تم سے در خواست کرتی ہوں كراييغ اس خيال سے باز أؤسو نخو اور عوركروكدرستا مواريركان كوزينت بنيں دنیا اورعنبراورسشک مروط عکومنطرنبس کرتے \_بعل کوطبارعطارے کب سنبت ادر کو وی کوجوابرات گران بہاسے کیا مناسبت معقاراس فکر می

فلدسوم

الفادرونابكارب مكوفداير مروسكرنا جاسي جس فان بعنان عجم وولت حن عطا کی ہے وہی میرے لائی شوم بھی عطا کر کا مجھ میرے مذا بر چھوڑوداور قم لوگ اس کا پھو خیال ندکرو- ماں ایب بیٹی کی تفتیکو خاروش معوسكة اورلوطي اس طرح كنوارى دى - انفاق سے أسى زماندس بيجا لكر كا ا كاب سن رسيره بريمن كاستى كى تير وهرست فارغ بوكر وطن حاريا بخار اس بريمن كالزرمكل سع بوا اوراسي سناركي هريس سافرانه مقيم بوا - كوك نا) وكون في ريمن كے ياد ك اور الله والله والله الل بور ع مربي بيندوا کے سامنے نہ آئی۔سناداود اس کی ذوج نے بریمن کی اجھی طرح مذہب كى اورمنى كے فى يى أس سے دعا ب فرك كى درخواست كى - يمن نے پوچھاک روکی کہاں ہے اں اب نے نیایا کہ پردہ میں بیمی ہے چونکہ مندول كادستوريه كران كى بى بال ادرستال غرمردست بدده نهيس كرتين العالم محضوص مذبرى كرده سے بريمن سے تعجب ركے ساخداس يده داري كاسبب بوجهان إب في سارى داستان بريمن وسناني اور اليف ورد دل کی دوا کے طلب کارہوے - رمین اس تصر کوسنگراؤی کے دیکھنے کا مشتاق مواا درأس بے بلندا وازسے روی کوایٹی صابی بیٹی کھرائس سے ا برائے کی درخواست کی - بریمن کے بجداصالد براط کی بردہ سے ا برائی اوار برمن مے قدیبوس مول - رمین نے برقطال سے سرایا کود یکھا اور کہا گراہے فرزند خلانے کے عرب صورت کے علا ماہیرت بھی نیک اور استدیدہ عطاکی به تبر عمرالا وترب اطواد خوداس بات برسنا برس كم يتراستفيل اجما اوراراؤور بهو كا - بريمن كوعلم توسيقي من بورا كمال غفا اور آلات ننمه كوبيت أجيمي طرح بجأنافهاا وسكه علاه وتوسي أبريحال توالبين بإس بلاما اوراينا جنتراور سرمندل بجايا ير تقال بريمن كي ساز وازي سے بيحد فوش موني - بريمن نے بقي ايكسال كاللساري مكان س بسركيا اورنغر واذى كى بورى تعليم دى بريحال معى مضيوه شا گردي كو يا ته سے منجانے دي تھي اورسعا وتمندشا كردوں كي طرح ا ہے استادی جو قوم کا برہمن بھی تھا خلوص اور عقیدے کے ساتھ۔

خدمت کرتی تھی عرضکہ پرتھال نے برہمن کے کیسید کھال کو بالکل خالی کر دما اور تمام اس کی دولت ایس سال سے اندیسی کمالی - بریمن ایک سال سے بعد اس اسے رفصت موا اور سفر کی منزلیں طے کرنا موا بیجا بگر سو کا- پرتفال کے حسن دجال اوراس کے کمال کی تعراف بریمن کے مندسے بھلتے ہی سانے بیجا نگرکے کوش فرد ہوئی اور کھو کھر میں اُس کا جرجہ ہونے لگا۔ شدہ سفرہ ت سنی-راج سے بریمن کوملایا اور اُس سے دافنہ کی مقیدین جاہی- برمین نے سارا واقعہ لاجہ سے بیان کروہا - برمین کی آتا ہیا تی نے را جہ کے دل میں عشق کی آگ بھڑ کا دی - دلورائے نے بریمن کو کلے مكا با اورابك جرا و بارا وربيضار نقد وولت دے كرخفيدا سے مدكل روا مذكب را مرنے بر ممن کوسمجھادیا کہ ماں باب کورومید دسے کرا تھیں آیندہ کی بواز شول سے خوش کرے اور اولی کومیر بار سینا کرائسے الی کے خطاب کا مزدہ سائے اورسادے کنیکو بیجا نگر کے بتخانوں کی دِجا کرانے کے بہانے سے اسے بھا علدسے علدراجہ ی خدمت میں ہے کرحا ضربور سمن عی اس خدمت کوا بنی آينده اقبال مندى كاميش خيمة سجها ورسامان سفركا نده يرركدكر مدكل ر دام بولدر من تمام راسته این کارگزاری کا جال بتا بوا کیا اورطرح طرح کے منصوبے و ماغ کے اندر کا اور ایساں اک کہ اس مورث کے دروازے يرسوني جسے بي اگر کے بنخالوں میں لانے کے لئے مرکل آیا تھا۔برہمن نے ابیے سفر کی غرص دوستوں کا اشتیات دبدار تبایا اور دومین روز سے بعد اسے مقصد کے عاصل کرنے پرسر کرم ہوا رفعال کے ماں اِب داورا نے کے ارزو کے ساتھ بیجا نگر کے چلنے کی خواہسٹس ظاہر کی- اس کے بعد بریمن نے جڑاؤ اراینے اساب سے مکا لا اور ماں باپ کی احارت ماہی کہ ار بر تقال کے گلے میں ڈال کراسے اپنی کارگزاری کا متیدی نبائے پرتھا ل نے اربیتے سے صاف انکار کیا اور کہا کہ بیجا نگر کے راحاؤں کا نا عدہ ہے کہ حس عورت کو اپنے محل میں واض کرتے ہیں اُسے پھرتمام عمر مال ماب

عزيزول سے ملنے بنيں ويتے اور بيشے كے لئے اس كو فندى زندان بنا ليتے ہن تم اوك مجرسے بزارموجو محمكواس كم مايہ جنر پرراجه كے الخف فردخت كرتے ہو ان من م لوكوں سے رنجيدہ نہيں موں كماني كوكھوٹے واموں برفروخت كر كے الع الله الله الله عروم موجا وس الله اوراستا ومينول نے پر تفال کی بیجد خوشا مد کی اورجب اِس بری جال عورت نے دیکھاکہ اب ينيون چيكارانس سے قانا چارير مقال فيان دكوں سے كہاكہ مجھ ا قبال کے صاحب ما ہ و مشد نے یہ مزدہ ریا ہے کرمیں ملدسے علدسلمان ہوراس فلاکت کی صیتول سف نجات یاکرفلاجت اور حوش فسیسی کے دان معنے والی ہوں تم کو خیاہیئے کر صبر کے ساتھ آس سجھ کھڑی کا انتظار کرواور بیجانگر کے کوئے سونے کوہا تھ نہ لگا واور غیبی امداد کے بھروسہ پر جند سے اور زندگی کے دن لببر کردا در راج کے جیجے ہوئے عقیر مخف پرقران ہور مجھکواور ينے كومصيبت اورغى ميں مبنالا نەكرو - برمهن الاميدادرا بى فسمت كوروتا موا بیجا نگروابس بوائس نے دبورائے سے مان اورباب کی رصامندی اوراؤی م قصد مان کیا۔ ولوراے نے ساری عمض دعشرت کینے اویر حوام کرنی اور آه آتشیں بھرنے نگا پر تھال کے فراق میں اپنی زندگی ۔ برموكما اورائس كاالوان جنت بشان أس كے لئے جہنم كا بنون بن كيا جو بحد برتفال تح عنن كايترديوراك كے سيندس ترازو ہوجاتھا راجہ سے ہوش و جواس سب رخصت ہو سے اور عاقبت اندلینی نے اُس کے ول دوماع سے مناره كيا- راج فيران وعده كا دفرع ق كيا اورعفل ووانش كوايني مقرارى كى بىنىڭ يرخى كىروشكارى بهانى سى بىجا كرسى دام ہوا بىشارىيا دے اورسوادراج سے ہماہ رکاب ہوے درباے متمبدرہ کے کنارے بہو تخااور جنون نے داجہ کی میتوانی کر کے عقل کے یا تفسے اس کے گھوڑے کی رکا ب اینے تبعد يس لى- برچندمقرب درباريول نے منع كيا ديكن راحبر نے ايك ناسنى اور یا بخبرارسواروں اور بے شاریبا دوں کی ایک نوج آسس نے دریا کے یار رواز کی۔ دبورا سے نے اس سٹ کرکو حکم دما کرسیدھے مرکل کی راہ لیں اور

سن کے نشیب فراز کو دل سے دورکرے حلد ترسفر کی منزلین طے کریو راجه كا حكم نفاكه نوج في جنري كے عالم من مركل بيونچكر مريفال مے كاور کا کا مره کراے اور رفعال کو مقید کرے فو را داجری خدمت میں ما عزید ے کے سرمیا عاقبت الدلشي کا عبوت سوارتھا اس نے اس کاعث فسا و برزمن کو پہلے سے روانہ بھی مرواکہ فاصد پرتفال کے ال ماہا کو فئ كے آنے كاسب تاكر انفس طبئى كردے اور زركرسو نے اور حالى كى طبع كا شكار ہوكر بى بى اور مبنى كے ساتھ اپنے ہى گھر میں مقیم رہے - ستكركے می من ما مار در ایل موج می آمداوراس کی غارت آری کا آموازہ بلن موا مہوجی سے ایک روز مبل فوج می آمداوراس کی غارت آری کا آموازہ بلن موا اور پرتھا ل کے ال اب بیٹی کوساتھ لیکر مرکل سے وور ایک مقام پر جا بسے۔ ديورائے كى نوج مركل بيونني اور پر تھال كود ہاں نہ ماكر مايوس اور نا أميد راجه كى خدمت من بهو بخ كئي شكار فوج كا قاعده سے كرسفرسے كم كويلينے ونت غیری ماکت کوجی کھول کروٹتی ہے۔ دورائے کی فوج نے بھی اسی ائین غارتگری برعل کیا - اور فیرورشا ہ بہمنی کے بہت سے قریوں اور قصبوں کو وران اور خیاہ کردیا۔ اس اواح کے بہمنی صوبہ دارسمی نو لادخاں نے اس واقعه کی خبرسنی اورا کی چھوٹی مبی حمیت کے ساتھ دستمن کا نعاقب کیا۔ ہندوؤں کے مسلمانوں کی تمی کو عینمت سمجھا اور ان کو ایک مشت خاک محدر درمامے کنارے برہم سکار ہوئے۔ ہندونوج سنے فولاوخا س کو نو ب دیا اور ایس کے ساتھیوں سے مقا بلرکے مسلما وں کے ران کو در بم دیم کردیا - ایک بهند کے لی فولادخاں نے است مراکندہ المشكر كواكات حكر جمع كيا اور مندول من كوج كرنك ونت بهمني صوبه وارس دوراے کے نشکر بر علم کیا۔ جو نکہ بمندوفوج او مرا دھ منتشر نھی تو لادخال کو فتی ہولی اور ووہزار مندوسیا ہی مارے سے استانی خبررسانوں سے فروز سٹارکواس واقعہ کی اطلاع کی - بادست دینے تو را اینی فوج کو حاصری کا حکم دیا اور حب بیرمعلوم مرکز کیا کہ سبردار ان کست کر اپنی اپنی سیاہ کے ساتھ فروز آبادے اہم خمہ زن بل توادشاہ نے مون برنیک ساعت میں کھے

طريوم

درب اورستان وشوكت كيسائ كليركد مع كوج كيا- فروز شاه بيجا كرنهو نجا اور ا درائے معاوم بواکر دورا مے فلوش نیاہ کریں ہے ۔اس نے جا اکر صطح عكى موقلد كوسركرے - داورا سے بورى مرا فعن سے كام الما - كرا اكا ك الندون في مترك تامراست كفيركر الماول كى مراحمت كى ورج ساموں نے مجدوراً شہر کے باہر قیام اختیا رکیا۔ دیورا سے دیدسر اور شو من اسے اب سے کہ س رفطاہوا تھا۔اس داجہ نے اب اسے دنتا کواراس ا اور حصار کی نیاه میں آگر خیبہ زن ہوا۔ را جبر کی نوج مسلما نوں تر منظ كے وادكرنے لئى- مسلما نوں سے كھولیے بيجا نگرى كورستانى زين اور اد بخی نیجی زبین بن اچی طرح نه دور سکتے تے : مرکبوں کی عاجزی ۔ نے واروں کونا چار کہا اور مسلمان تین زنی سے باغذا تھا۔ نے کئے۔ ای درمیا میں ایات بر ما ونشاہ کے لگا فیروزشاہ نے تیرا سے یا تقریبے خود کا لا اور کھوڑ برسوار بروكراسي مالن يس زخم كوما ندها اوراينغ كروك سيارسول كواس بر مے جمیانے کی سمنت اکبدی - احفال فان فانا ن نے رہی شجاعت ع زور سے کسی مرکم مندور ال سے پیچما چھڑا یا اور اوال کے عظم ميان سي خير أن موا - خان خان فانان سن إ دستاه اورسا بسول ع زخوں کے جرحا نبکا انتظار کیا۔ جب شاہ وسیاہ دولوں تندرست ہوگ توفيروز شاه في بيجا بكر كي تشخير على إخراطها يا اور اسرالامرا كوسيا ب سدهوم أو اسا کا دس برارسواروں کی جمعیت سے بیجا نگر سے جنو بی سف مروں کی فارت كرى كے كے دورن كيا۔ مرفقنو الشرشرازى كونت كريواد كے سا كرنا كاك كم مشرور حمار فلو نكا بوركي سي ملي دوازكيا. امرول ومد صدامي راوان كرك فروز شاه سنة وسيه اورهز نبلنا بندوقولها ى بارتفكرك كرديكا في أور ديورات كي مقابر من اطبينان تي سائف جمدنن ہوا۔ مورضین لکھتے ہیں کداس اثنا دیس اس لڑائی کے علاوہ آگھ اور لڑائیاں مسلمانوں اور سندووں کے درمیان واقع ہوئیں اور براڑا تی ہیں فع كاسمره فيروزسفا و كيسررا- وبورائ في يرسيان بوكرسنان مجرات ك

باس فاصدروانه کئے اوران بسے مدکا طلب گار موا- فیروزنناہ حیار مبینے كالل ديوراب كے مقابل مي خيرزن را اورا و هراس مرت ير احرفال خان خاناں کرنا کک کے معمورا در آبا دستہروں کی تا راجی میں شغول تھااور فِصنوا متدشيرازي ف موقع باكر خلعة نبكا بور اوراس كم مضافات اور تعاق تہروں رقبند کرایا۔ مفنل انتدشیرازی نے بادشاہ کے حکم سے میں اس سرھو کے سیرد کیا اور خودا پنے کشکر وحشم کے سیان بادشاہ کی مد میں حاض موافقنل استر خیازی سے بعد خان خانال نے بھی اکٹر شہرو کو خواب ونباه کرے ساتھ بزار سندولر کیوں اورلوکوں کو گرفنار کیاا در مے شما مال غنیمت ساتھ ہے کرفروز مثناہ کے یاس آگیا۔ ہر تخف اپنی کارگزاری مے مواق با دشامی عنا بنوں سے سرفراز موا بادشاہ نے آیک برم مشورہ منعفد کی اور معزز ورہارلول سے آبندہ تدا بیرے لئے رائے دریا فات کی-بڑی تاوتال کے بعدیہ طے پاکہ احرفاں دورائے کے مفالمہیں بیجا کریس مقمرے با دمناہ نصنواں تند سنیرازی اور دوسرے نامی امیر وں سے ساتھ اِل کرنا گا کے لمجاوبا وی سینی را عبہ بیجا نگر کے مضبوط اورمشہور ترین حصار فلوادو كى سىخىركے ليے روان ہو - بہمىنيوں كايد وحنت الكيزمشورة ديوراے كے كالون لك بحى بدونيا- اس خبر كے سنة بى داورائ كے حواس حاتے رہے را مرکو تجرات ما وہ اور خاندلیس کی مدسے بانکا مایوسی موحکی تنی اب اس نا جارسور عیر فیروزشا ہے آشا نہ برسر حیکانے کا ارا دہ کیا اور فتل اس کہ با د شاہ حوالی بیجا نگرسے کوج کرے کوپورائے نے اپنے وورا ندلیے اراكين سلطنت كي بوابيت سے اپنے جندمعمدا ميرسلمالون كے سلكركورواند سدمیرففنل السرائیرادی کے وسل سے نیروزشاہ کی خدمت میں ما ضربوے اور الفول نے صلح کی درخواست بیش کی - فروزشا ہے سلے توصل کے سے انکارکیا لیکن آخرکارامیرشیرازی کی شفاعت سے دیورا ہے کی درخواست قبول کی گئی صلع کے شرائط میشل ہوے اور مالاً خر یے طے پایکہ دیورائے اپنی بٹی فیروز سناہ مے محل میں داخل کرے اور

اورولورائ كى طرف سے مجھاوركى رسم اواكى ئىئى-داستە كے دونوں طرف والاراسة ك الموركروة حسين المسك اوراخ بروعورس طباق ل مى سوق اور جاندی کے عول سے کوئی تھیں اور فروز شاہ کے پاس سے گزرے ی اً وظا وربتار كرئى جاتى تعين - راجرى بخفا ورحم بون كے بعد عبت اور ساہیوں کی اری آئی اور سرخص مے اپنی حقیقت کے موافق اس فرص کوا تھی طرح انجام ویا حب وسط شہر کے سواں سے گزرکر مادیشاہ کی واری دارالا اره کی طرف ایلی تو د بوراے کے قرابت مندوں کے گروہ کے گروہ كويم و مازار مين روسي اورا خرفيان باوستاه يرصد في كرسف سف اور ساوها باديناه كى سوادى كهساغفر سوائة دارالاماره بهونجكر دونول فرما نروا كهور سے سیجے انرے - دیوراٹ کی طرف سے آیا۔ جرفاؤیا مکی میش کی گئی فرورشا اس برسوار بهوا-راجه کے اداکین با دسٹاہ کوائس مکان آ۔ ورونناه كي قدام ك سف مقركها كبا نفا. ويورائ باوشاه سي خيمت مورات المركز بر المرا فيروزت و دوروز بحا نكريس سرك اورتبيب دن والسي كي من تنارسوا - واورائ في عنا إن تطفات اوراس فدرست جمرت جزس مخفذ مح طور ميستل كيس كرميشكش كي نظرون من محدوقت باقى ندرى ادستاه لينحل سعددان بوا اور دورائع عى عراه جلا العد الماستين موا فقت اورك جني كے جند كليات كوى زبان من اداكة اور خصت وكراية على كاطف علاكما- باوستا ه كودورا ى بربات نا كوار معلوم بولى- فيوزشا هف ميرففنل سرنفيرازى سے كہاك خرط نفرج تني كر ديورا في نشكركاه نك فروزيناه كم المقر على كا ميكرن وه راسته يح - مع طله منا فروزشاه في فرط غيظ من كها كه خير د منها حاميكا اور راجم أين اس فعل كامزا جاكرسے كا- بادشاه كى يربات ويورائے كے كانوں ے بھی میو تنجی اور اس نے بھی چندنا گوار کلمات اپنی زبان سے نکا ہے مختصر سیکہ با وجود دامادی کارشتہ تائی سوجانے کے بھی وبورائے اورفرورشاہ كيدر الك دوس عصاف نا بوسك ما دشاه فروزا باو يونحا ادراسن

of white

خُوشٌ بوا ا ورببت جلد فیروزآیا دسے گلرگه بیونجا- اینے تام ادکان دولت اور ع بروں کو حصرت بندہ بواز کے استقبال نے لئے روانہ کیا۔ ع.ت اوروقعت كے سائذ متبرس تشریف لائے - فروزشاه حكيطبيت تق اور حضرت بنده بواز نے علوم طا ہری اور المخصوص معقولات کا طاہر کی اکتسا نه کیا تھا۔ با دشاہ نے مناب سید کے ساتھ کھی عقیدت نہ ظامر کی بیکن اپنے ھا بئے کے خلاف احمضاں خان خاناں حصرت بندہ بواز کا ہی معتقد ہوگیا-خان خاناں نے خباب سید کے لیے ایک خانفاہ تعمیہ کرائی اور اکثر خدیت میں حا صنر ہوکرآپ کے صوفیانہ کلام سے حظ اور فائدہ اُٹھا یا کرتا تھا۔ خان خا یا ل مصزت بندہ بزازی مجلس ساع ہیں تھی حاصر ہوتا تھا اور خانقا ہے درویشور لوطرح طرح کی عنا بتوں سے خوش اور سرفراز کرتا تھا میں میں اوشاہ نے عيش رسيت اورنافهم فرزندا كبرحن خان كوابينا جائشين قرار دبكر بميط كو كلاه وكمرشا بإنه ادرأ جترب ياه ونيزل وشخنت عنايت كيا أورسنا بنزاده حن خال كمح نا مرار کان دولت سے اقراری سبیٹ کی اورایک قاصد سیر محمد کمیسودر کی خدمت میر بھیجا حضرت منبدہ بواز سے بھی حن خاں کے حق میں دعا۔ طلبگار موا - حصرت بنده يو از سے شا سي فاصدوں کو جواب ديا کہ جوت خاص با دشاہ کی عنا بتوں سے سرفراز ہو جیکا ہو اُس کو اب فقیر کی دعا کی کما تھا ہے۔ فروزن اونے دو مارہ فاصدوں کو حضرت بندہ لواز کی ضرمت اوراین درخاست تبول فرانے کی بیجدا مرار کے ساتھ انتخا کی-کیب ورازنے جواب میں قاصدوں سے فرما اگر ما دشاہ سے کہدو کہ فروز سنے ا مے بعد تاج شاہی عالم بالاسے احرفاں خان خان کے لئے مقررمو حکا۔ تقدراللی سے رونا بیکاراہیے اوراب مسی دوسرے کے رنانے سود ہے۔ فیروز نناہ کواس جواب سے بیجد رہنج ہوا۔ با اس رنجبتر كواس طرح ظام كها كه حصنرت بنده بواز كواس بات كابنعام دماً سناہی سے خانقاہ بہت قریب ہے اور مصنرت گیب و دراز کے آستار برقیر اور حاجت مندوں کا ہجوم ہوتا ہے اس کے آپ کا قیام نزیر کے باہر زیادہ

مناسب سے حضرت كبيو دراز با دشنا ه ركے اس فرمان سے مجبور بوسے اوراب لینے اہل وغیال کے ہمراہ ستہر کے باہراسی حکم مقبی ہوئے جہاں سونت حضرت بندہ نواز کی قرر خربیت زیارت گاہ عالم ہے - بندہ نوازے مریدوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالی شان عارت بروم اف دے قیام کے لئے لینے اسے کارسے کھرای تعديم من فيروز شاه نع راجة نازگانه كے ياس فاصدروانه كئے اور جينوال كانا داكيا موا خراج أس سے طلب كيارام في اطاعت كر كے اس قد زنند و بني فروز شاہ تی خدمت میں روام کیا کہ باد شاہ کا مزاج اصلاح بیراگیا۔ اسی سنہ کے وسطمیں بادشاہ نے قلعہ یا تکل کی جواس زمانہ میں ملکنٹرہ شے نام سے مشہور ہے سخيركااراده كيا-يا تكل سفا دوني أك اسنى كوس كا فاصله ب إبا دشاه في تکل پر مشکر کشنی کی اور در مشونة داری اور قرامت کے خیال سے قطع نظر کرے سفر ى منزلنب طے كرتا موا قلعہ كے بواح ميں مبہنچا- دوسال كامل قلعه كامحاصرہ عارى رگھا ئىكى حصادىرىز ہوا تھاكە بېمنىڭ كۆپى بىلارى ئىيبار كى يىسار كىي - بېيشاراومى اور کھوڑے اس مرص کاشکارہو سے اور بہت سے سیاری موقع اور بے موقع برطرح برجان بحاکراین حاکیروں کو بھاک کے۔ فروزشاہ کی اس ناکا می کو د پورا کے عینمت سمجھا اس کے اطراف ملکت سے بیٹیارسواراوربیا دسے جمع کئے اور نیام ہندوراجا و سے جن میں داجہ للنگانہ بھی میز باب تقب مروحاصل کرے حشرا نبوہ سٹارسا تھ نے کر فیروز شاہ سے ارضے کے لئے ارکھے برطها فيروز سناه بإجانا تحما كرسلانون مي السودت مندوك سيدمقابله كرنيكي توت بنیں سے دیکن شاہی غیرت نے بادشاہ کولڑنے سے مند ند موڑنے دیا میرمفنل مقرشیراری اور دوسرے علیسلطسنت کے باوسٹاہ کوست مجھمہ سمحمایا تیکن فروز شاہ سے ایک نرسنی اور دبوراے کے مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں الکیا۔ میروضنل الترخیرازی نے جو بہمنی فوج کا راشکر تھا مردانہ علمیا اور ہندون کے بیشرونشکرکودر مح وریم کرکے دلورائے کے میمند پر حلم اور مہوا۔ قرمیب تھاکہ ہندوں کا یہ دستہ تھی مکتیرازی کی تنے زنی

سے تیا ہ وبرما د موجائے کہ ایک کنٹری فوج کے ہندو نے جوع صد سے تیرانی كافائكي نؤكرا وراس كانمك خوارتها استفالك كے ساتھ دغاكى- يوشعنص د بورا ہے کے قریب میں آگیا اور حکومت کی طبع نے محدوم کا سرخا وم معن آلین کیا۔ شیرازی ہندوؤں کے دستے کے دستے نہ وبالا کہ عیر معرکہ جا اسمیں اس مندوست شیرازی کے سر ما کا ی زخر ماکرخا مذان جمینیہ کے اس نامی امیر کوخاک و خون کا ڈھیمر کوا نصنوا بترشیرازی کی موسف نے فروز شاہ کے مشکر میں ل حل محادی تفاق سے مسامانوں سے سیرہ برمنی بہت سے سردار فرمان ہوئے - فیروزشاہ مت مو في اور ا دشاه ك أينه عما في احرخان خارجانان كي حن ندبر ا دراس کے زور تھا عمت سے ایاز عم خودہ اور برآگندہ مشارسا تھ لے کر دوراے سے خاص کی- سندوں نے فرا عام کا حکودیا اور اس قدر سلمان نذ نیخ کدان کے مروں سے سدان جال میں جوزے المان سای سیان سے ساتے اور ہندوؤں نے آنکا بحماكيا داورات في فرورساه ك اكرسترون رفيفركرا سندوول المسجدول کے قرشے اور قتل وغارت کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی ر كى اود اس طرح كرياسا دمائة سال ك كنتركوول سے كالا - فروز كا ا عاجزمور جرات سے مروطان کی اور سرعنیا مث الدین ولد منفا اللہ برازي كو فاصد بناكرا حدثناه مجراتي كي خرصت من روان ميا احريفاه كي محنت المعيني كوزيا وه نيائة مرزانها اور خوداسي كعما عساطنت اجي قابل مددادرنوم سك فرودشاه كاس عرست محد فانده بنبوا-أخكاد اصفال خان ك خزانه كا وروازه كلولا أوريا كنيوا كرسك فان فازان سنه دوير سكان في المديد سكان في الادور عواد شادى عد سر ما هر به کرشاری شارخوال سے سرفراز موا- فروارشا و اور ما زدار کمنید کے معززادا کس اور امر اس بی است کا بدلہ کشنے کی ندبیروں بن مرکم ہو سے فروز نشاہ کو است بڑھا ہے کہ زان میں وقعری کے افریق و کونیدا تھا فی بڑی سے

غيورطبعت باوشاه كواس شكست كلبي حدصدمه مواا درغم وغصه لي فيروزشاه كو تخنت شاہی سے اتار کر مبتر بیاری پراٹٹا دیا۔ یا دشاہ کے مرض نے طول کھنجا اور موشیا ر عین الملک اوربیدارنظام الملک فیروزے ہے وو معتبرغلام سیاہ وسیدے مالك بن محتى - با د ن اه المع تنام مهمات سلطنت كاسرا نجام ان دويوں غلاموں تح تعبضنا قندارمیں دیدیان دو بول غلاموں نے احمدخاں سے اوضاع واطوار سے یا که خان خاناں ہے تیور کچھ اور کہتے ہیں اورا دسکی اولو العزم زیگاہ تخت لطنت بروعوے کے ساتھ ٹررہی ہے۔عین الملک اور نظام الملک نے خلوت میں فرزنتاہ سے کہا کہ حسن خال کا حکومت برحلوسس کرنااسی وقت اممکن ہے جباراحمد کا قدم درمیا سے ہٹا دیاجا ئے۔ غلاموں نے کہنے سے فیروزشاہ کو حفرث نواجہ بندہ نواز کا قول بھی یا وآیا اور با دے اور نظر کی محبت میں معائی کی آنکھوں پر قہر وغضب کی نگاه والی سین لماک اورنظام الملک کے مشورہ سے پیطے یا یا کہ خان خان ان کو نا بینا کرے دنیا اس کی آنکھوں میں تاریک مروی جاتے ۔جس دن احمدخاں کوریہ ذرسیا وكميمنا غفااس سحايك دن قبال كوس مشوره كى اطلاع موكتى احمدخال اپنے بيٹے علا مالدين بالخه ليكر حضرت نواجربند ه نواز رحمة البدعليه كي خدمت ميں حاض موا اورساري داستا حضرت كيسو دراز كوسناني- بنده نوازع فوراً افي عمام كه دو كمري كت ادر ایک حصاصمد فال کے اور ووسرا علام الدین کے سریریا ندھ کر دولوں اپ بیٹوں كوتاج شاہى كامتر دەسنايا اور دونوں كے حق میں دعانے خير كی بندہ نواز لے اس بات کوخان خانا ک کے بیتے باعث برکت اور فنگون نیک خیال فرمایا اورجو کھے ماحض وجود تھا اسے خان خاناں اور علام الدین کے سامنے رکھا اورخود کھی وولؤ لکے بالقوشركيب طعام ہوت-احمدخال حضرت بندہ نواز سے بشارت حكومت ياكر کھرایا اور رات بھر سامان سفر کی تیاریاں کر نار با صبح ترا کے بی احمد خاں نے رسوئجربه كارمسلح جوانو ل كواسيخ مماه ليا اور گلبرگه سے فرار موگیا -اسى ا شنارمیں یک سودا گرجو خلف حس بھری ہے نام سے مشہورا ورا محد خال کا قدیم ہی خواہ کھا۔ خان خاناں کے ارا وے کو سجھ گیا۔ یہ تاجر کھرسے با ہرنکل کروروازے پر کھڑا ہوگیا اورا حمدخال کو دیکھتے ہی اس سے شالا نہ مجرا کیا۔احمد خاں اپنے براتے مخلص

ی اس ا دا کوفال نیک سمجھا ا ورمحبت آمیز بہجمیں اس سے کہا کہ بہت جلد اپنے گھرمیں ج لہیں ایسا بہو کمیری محبت میں تم مبتلات مصبت ہو۔ فلف ص بھری نے کہا سم النش اورأرام میں شرکے کاررمنا اور مصیبت کے وقت ساتھ جھوٹ نا آئين وفاداري بي حرام سے جب ك كرسينه ميں دم رسيگامي آب سے حدا نہيں ہوسكتا اس تاحرین خان خاناں سے کہا کہ مجھے حقیر سمجھ کرانیے سے صافہ کرو باوشاہ کو جس طرح عالی حوصله ملازمول کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کم ہمت اور ذلیل خادمو<sup>ں</sup> كى جى حاجت بونى م منهور سے كر سے دا بهركارے سا ختند- ونياميں سوئى كا كام نيزه سيه اورقلمة إش كى خدمت الوارسة انجام نهيں باتى - اگرخان خانا ل على الله على الماري المع كروه من عبد و على توظف المس بقرى جا ن خارى اور اطباعت گذاری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے گا۔ احمدخاں برخلف مسن بھری کا فلوص ا درا س کی بیجہتی کا بڑا ا تُرہوا اورخان خاناں سے اسے متاثر کہجمیں جواب دیا کا تراس خدان تخت سلطنت نصيب كماتوا حمدخان خلف حسن بعرى كواينا شرك اہیم سمجھیگا۔احمد خاں آگے طبطا وراس روز خانا ن پورمیں مقیم را خان خان ا کے نذركي كه اگرخداات إوشاه كرے گاتووه اس تصبه كورسول آبا دے ام سے موسوم كركے اس كي آمدني مكر-مدينه يخبعث اور كر بلا محسيدول كي مددمعاش ميں وقعت كروك كارشيار عين الملك اوربيدار نظام الملك كي الكيس خواب غفلت سي لعلير اورخان خانال کے فرار ہونے کی ضرب مکرود نوں ملام برلیٹان وبدحواس آقا کی خدمت میں حاض ہوت اور باوٹ و شے ساری داستان بیان کی ان امرول یے فیروز شاہ سے احمد فاس کے تعاقب کرسے کی اجازت حاصل کی اور تین یا جار مزار سوار وں اور حیزر<sup>دی</sup>ی انتھیوں کوساتھ دیکرا حمد خاں محفض قدم میرروانہ ہو۔ احمد خاں نے اپنے نو کروں کی کمی اور دشمنوں کی کثرت کا لحاظ کرے ارا دہ م تهرك اندرآ كر بعض اميرول كوسمدرو بنات خلف حسن بصرى في اس كواس اداده سے رد کا اورخان خانال کے سربرجیز سیاہ سایڈنگن کرکے اس بے قاصد محلیر کہ بیدراور کلسیانی روانہ کتے اور بہت سے شاہی ملازموں اور آزا وطبع لوگول اور برگار لوک كوآينده كے وعدوں برراضى كيا اوراحمد فال كے لئے اچھى فاصى مبعيت بہم بيونيا

احمدظاں سے اس دوران میں جنگ سے پہلوتھی کرکے گلرگہ کے اطراف وٹواح میں سیوتفریج میں ون کائے۔ ادھراحمد ظال کی فوج میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ا در ادھر عین الملک کی مدویے لتع بھی نیا نشکر بہونج گیا۔ شاہی امیروں سے خان خان اس کو جاروں طرف سے گھر کرسلامتی کی راهاس برمرسمت سے بند کردی - آ ظم بزارشاہی سے ای اورایک مزارسوار ویا وے خود بیدارنظام الملک کے ملازم احمدخال کا محاصرہ کتے ہوئے تھے۔ بقال جن کو ہندیوں کی اصطلاح من بنجاره كهتے بي دوم زار بيل غايت لدے ہوت ك كربرارس كليا في بيوسي اوراس طرح لا مورك سودا كرتين سوكمورث تحارت كيان جارب تفي كراسته كاخطره سنكرية البركبي كلياني مين تفهر منتق خلف موسن بفري من جولوث اورجان دين بركماسة تفاا حمد خال سے کہا کہ صلاح دقت یہ ہے کہ گھوڑے قیمت پرسو دا گروں سے خرید لئے جائیں اور میل نجاروں سے عاریتا حاصل کئے جائیں وکن کی رہم کے موافق زیگ بزیگ کی بیرقیس لکٹریوں میں با ندھ کر میا ووں کو وی جائیں اور میر پیا وسے بیلوں مرسوار كر وسنے جاتيں اوراسى طرح كمور ول يركبي بيا وے سوار كرائے جاتيں اوراس طرح صف بندی کرے لوائی شروع کی جائے -لوائی کی آگ بھو کتے ہی بیلوں کی فوج فان فانال مع نظرك ايك طرف سي تفودار موا در منم وركيا مات كاحمد فاني امیرا نبی انبی جاگیروں سے مدولے کر آگتے ہیں سٹاید کراسی طرح وشمن خوف زوہ ہوکہ سے فرار کرے۔ اجمد خان سے اس رائے کوم کی مجھ کراس معل کرتے سے انکار کیا شاہی فوج اب بالکل قریب بہو پنج گئی۔ احمد خان آگے بڑھ رہا تھا کہ جلتے چلتے تفکی گیا اور پر نیشان اور غمکین ایک ورخت کے سایہ کے نیجے لیٹ کرسور ا الجهي أنكولكي تقى كرو مكيتنا كيا به كدا يك بزرك فقيرانه لباس يهينج موت أرب میں اور ایک سنرتاج بارہ گوشوں کا ایک اتھ کی بتیکی برر کھا ہواہے -احمد طاں ان حفرت کوانی طرف آتاہود کھی آئے بڑھا اور چھک کران بزرگ کو سلام کیا فقیر لخ خان خانان کومبارکبا ودی اور تاج اس بے سربرر کھکرا حمد خاں سے کہا کہ تحفهٔ در دلینس تاج نعامی ہے جے ایک گوٹ نیٹین دکنی کا مل نے تیرے لئے بھیجا ہے ا حمد خال خوشی کے مارے خواب سے جاگ بڑا اوراس نے اسی وقت غیبی بیٹارت کا خلف جسن بھری سے تذکرہ کرسے کہا کہ ابتک میں لڑائی چھٹرنے کی باب بس میش

الررائقا ليكن اب جيكه الف غيب في مجهم فروه لطنت سه شاوكام كرد إ تومي لواراها في مے مئے ہمہ تن تیار ہوں ۔ احمد ظال سے خلف حس بھری کواس کی سونجی ہوئی تدبیر کو عمل من لاسنے کی ہوا بیت کی خلف جسس بھری خان خاناں سے رفضت ہوا اور دوسو سواروں سے ساتھ کلیانی ہونیا حسن بھری سے اپنی تیرین زبانی اورمبر ابن سے کھوڑے اور مل بخوشی ان کے مالکوں سے حاصل سنتے اور باستعمال تھے۔ والس آیا-خلف حسن بقری سے یہ کار گذاری اس احتیاط سے کی کسی نتحفر كوكانون كان خبز و أساس إوفا تا جرية راتون رات بيرقون كوتيار كما ادردوس ون سيج كوجنك كا نقاره بجا كرويين سے مقابل كرك كے ليت آ م شرحا- خلعت سے بھری نے سینہ اور مسیرہ کومرتب کیا اور بے حدا ہنگی سے ساتھ شاہی تی جے مقالمیں آیا اور پیشہور کیا کہ فلاں فلاں امیرا حمد خاں سے طرفدار بن کر اپنی اپنی جا گیروں سے روانہ ہو چکے ہیںاور و وتین کوئل کے فاصلہ پرمیں احمد خا كرسسالى اس خركوسى كربا وجود كى فوج كے جان دينے كے اما وہ ہو گئے م سنار عبن الملك اوربيدار نظام الملك بهي أكره اس خرسے وال سيّت ليكن اپني سسپاہ گری پر نظر کرے اپنی فوج سے مہراہ میدان میں آئے طرفین کا سامنا ہوا اور خلف مسي بعرى نے تاجروں مے مستعار کھوڑوں برتین سوسواروں کو بہت عمدہ طریقہ رمیدان حبک کے ایک جانب سے وسطح میدان تھا حریف کے سامنے بیش کیا۔ تشفيار عين الملك اوربيدار نظام الملك كوحرايف كى از ه مدوبهو نجنة كايقين بوكيا-اور ا ہے ارا دوں میں ڈ گگانے گئے ۔اس دقت احمد خال سے برطی ہو منیاری سے کام کیا ادرا بنے ایک نزار کی ول دی زبان سیامیوں کے ساتھ وشمن کے قلب مشکر رحما آور موا مشمار عين اكلك اورسدار نظام الملك دونول قلب نشكر مين موجو وتحفي - أن اميرون ن ويكما كممينداورميسره الحافسرون عميان حباك سے مندمور ويا اور منووی دوجار ناتھ جلانے کے بعد فراری ہوئے ۔ احمد فال کو منع حاصل ہوئی خان خاناں نے شاہی فوج کا تعاقب کیا اور ہے شمار گھوڑے ہمتی اور متام الغنيمت يرقابض موا-احمدفا س عظير كس جندكوس سے فاصله مرقيام كب ادریائے تخت کے نشکر کا ایک بہت بڑا حصہ خان خاناں کا علقہ تلوٹ وگیا

فروزا وسن باوجودم ص الموت مين مبتلامون كم مضيار عين الملك اوربيار نظأم الملك محمشوره سيحسس خال كيسرمر جيزشا بي ركها اورقلعه كوجزيمت اميرول كرسيروكرك نؤويا لكى ميس سوارموا اورجار مزار فاصر كرسيا ميول س سائھ کے کر توبیخانہ اور باتھیوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ خان خاناں کی تباہی کے گئے روانہ ہوا ۔ احمد خاں کو باوٹ و کے آئے کی اطلاع ہوتی۔ وہ بھی آ گے بڑھا اور گلیرکہ سے تین کوس سے فاصلہ پر دولوں لشکروں کا مقا بلہ ہوا اور جانہ بین سسے صف آرا ئی ہونے لگی۔ تقدیراً تبی یہی تھی که احمد خاں تخت سلطنت کا مالک ہو فبل اس مے کہ اوائی کا آغاز ہوفیرو زشاہ کوضعف بیماری کی دھ سے عنشی آگیا اورسارے نشکریں مشہور موگیا کہ بادمشاہ نے دنیا ہے کوچ کے۔ فوج كا برجيونا براشابي نشكرس جدابوكرا حمدخاب يعامل بشياريس الملك اوربيدار نظام الملك برينيان اورخوف نزده مهو گيخه ان دونو ال غلامو ا نے بے ہوسٹ آقا کو یا لکی برسوار کیا اور جلدسے جلد قلعہ شاہی کی راہ لی۔ حصار کے دروازے برمیرویخ کر بادشاہ کو ہوش آیا اور زمانہ کی گردش کا قصبہ ن کرخاموسٹس ہور لا۔ احمدخاں نے با دشاہ کی رعایت اور ادب کو پیٹر فیظر ر کمه کرشا ہی سواری کا تعاقب نہیں کیا ۔جب اسے معلوم ہوا کہ إدشاه إطهینان کے ما تعد قلعمیں واخل ہوگیا تواس سے بھی اپنے ساتھیوں سے ہمراہ آ گے قدم طرها اورصارك كروخيمه زن موا-سنيارعين الملك اوربيدار نظام الملك شاہزادہ حسن فال کوساتھ لیے کر قلعہ سے برج پر میروپنچا درحرلین کے کشکر پر توپ وتفنگ سے بوچھار کرنے گئے۔ اتفاق سے ایک گولہ احمد خاں کے خیمہ مرافعاً درانس کے ساتھیوں کی ایک جماعت بلاک ہوئی احمد خاں سے قلعہ مے قرنیب قیام کرنا مناسب نه سمجها اورواں سے مصلے کر تھوڑے فاصلہ پرخیمدزن ہوا۔ ان دا تعات كى با دِشاه كواط لاع موئى. فيروز شاه مع حسن خال كوبلايا اوربيية ست كها كىسلطنت بميشد كشكر كى موافقت اورا بكى رفاقت سے راست آتى ہے۔ اب مېكە مارى فوج بتر يجاكى فكمراني كي فوالإب ب تو تجھے بھى لازم بے كزاع وف و كوجوباعت زوال د تباي بعلنوره ركه اورا حمدخال ي اطاعت قبول كرة اور

ا تلعه كا دروازه كعلوا ويا - شاہى بيا دے احمد فال اوراس بے جند مقبر سرواروں كوقلو كاندرك تحتى- ده بادشاه كي سرهان بهويخا اور فرط محبت سے باختيار موكر فیروزت ه کے قدموں برگر ٹرا اورزارزارر وسے لگا۔ فیروزشاہ سے بے صدفوشی کا اظهاركيا اوراحدفال سي كها كدخوا كاشكرب كييل ابني زندگي ميميس باوشاه وكيليا شفظت بدری سے مجبور ہو کرمیں ہے حس خاس کو دلی عہد منا یا اوراس کی تحت نشینی کی کوشش کی در نه درصقیقت حکمرانی کی قابلیت اورسلطنت کا استحقاق تمعیں کوحاصل ہے اب میر تم میں فذاك ببرد كرك صن كتحيي سونيتا مول-الحقواورمهمات سلطنت كوالخام دوادرميري اس چندروزه دندگی میں مجھ سے غافل ندر ہو- احمد ظال نے بانجویں ماہ سوال رهما مهر میں بھاتی کا نیایا ہوا تاج سربر رکھ کرنخت فیروز ہر میلوس کیا اور اپنے كوسلطان اجمدشاه بمنى كے نام سے مشہو كرمے سكداور خطبہ اپنے نام كا جارى کیا۔ یانخوں اوشوال ۲۵۰۰ مرافیروزشا ہے دنیاسے کوچ کیا۔احمدفا ل ت بهائي كاخبازه سنا لانه ديد به اورعظمت سي المهايا اور باب دا دا ك پہلومیں کھائی کو کھی پوند ظاک کیا۔ فیروزشاہ نے کچیس سال سات مہینہ پندرہ روز حکمانی کی تعین تا ریخوں میں تھا ہے کہ احمد خاں نے اپنے بھانجے شیرخال کے ذریعہ سے فیروزشاہ کا گلا گھونٹوا دیا۔ احدیثاہ ہمنی احدیثاہ ہمنی مشکر کشی سے توانین اور فرما نروائی سے آواب ا چھی طرح جا نتائھا۔ یہ با د شا ہ اپنے بھائی کی پوری میروی کڑا۔ سلطان داوَدشاه بنى سا دات علمارا ورمشائخ كى تعظيم مي كوتى دقيقه فروگذا شرت انه كرتا تفها- احمد شاه صفرت خواجه نبده نوازكي كرامت اوران مح كشف يجيم كوانبى أجمول سے و كھو وكا محاربا دشاہ ابتدائى سے صرت كيبودراز كا طقه گبوش متما يخت سلطنت ير بنظيمكر بنده لؤاز كا زرخ بدغلام مو گيا ـ رعاياين ا بهی با د شاه کی تقلید کی -ادر حفرت گیسو دراز کا آستانه دس کا ملجا اور ما ولمی عملیا ا جمد شاہ سے اپنے اسلاف کی رومش سے خلاف شیخ محدسراج سے خاندان سے ترک ارادت كيا اورحفزت بنده نوازس بعيت كرسے سركار كلرك سے چند قريداور تصب مصارف خانقاہ کے لئے وقف کئے۔ اور ایک عالیشان عمارت شہر محتصل

حضرت گیسودراز مے قیام کے لئے تیار کرائی اس وقت بھی جبکہ گلیم کی حکومت خان ان بھمنیہ سے عاول شامیسلاطین میں منتقل ہو حکی ہے۔ احمد شاہ کے وقعت کروہ قصبات حضرت بنده نوازي اولا دي ملكيت مين بحال وبرقرار بي -دكن كے باخندے حضرت كيسووراز كے اس صد تك معقد بي كرا يك مرتبركسي ایک دکنی سے پوچھا کہ محدرسول التد سلی الله علیہ وسلم افضل میں یا سیدمحکسیوورا ز و كنى بير مرست ، جواب ديا كه مخدرسول الشد أكرج بينيم برخدا بين ليكن سبحان الشرسيد میسودرا زچرای اور میں اس حکایت سے اہل دکن کے عقیدے پر کافی روشنی برای ہے۔اورمعلوم ہوجاتاہے کہ اس نواح سے با شندے حضرت بندہ نواز اوران کی اولاد کی کس مدیک تفظیم کرتے ہیں۔ احمد شاہ سے تخت پر منطقے ہی فیروز شاہ کی شکست کا ديورات سے انتقام لينا چالا اور اپني ساري ټوت وطاقت سامان اور فوج کي درستي س مون كرك دگا- احداثاه ك فلف ص الفرى كودكيل السلطنت كعبده ير ماموركرك منصب دو ہزار و دوصدی پرسر زاز کیا۔ با دضاہ سے اس بات کو مدنظر رکھی کے خلف صن بھری اس سے پیشتر سودا گری پیشہ تھا۔ وکیل اسلطنت کوملک التجار کے خطاب سے بھی سرفرا ز فرمایا۔ یہ خطاب سارے صوبہ میں مشہور ہو گیا۔ جنا کخہ آج تک خطاب مذکور ملک وکن میں زبان زوعالم ہے۔ احمد شاہ نے ہوستیا ر عين الملك اوربيدار نظام الملك كى دفا وارى اوراً مَا يرستى يربورا لحاظ كيا- اور عین الملک کو امیرالامراد کا خطاب دیر مزار یا نفسدی کے منصب سے سرفراز کیا اور بعد نظام الملك كوسر ففكر وولت آبا ومقرر كرك منصب دومزارى عنايت كميا معتبر اريخول میں ندلور ہے کہ سلاطین ہمنیہ کے در ارمیں چاروو ہزاری منصب دار رہے تھے اوریہ چاروں امیراطراف سلطنت کے صوبہ دار اورسرائ کر ہوتے تھے۔ امیرا لامراراک ہزاری ويا نصد كامنصب وارتفاء اسطح وكيل السلطنت كوم ارد ووصدى كامنصب عنايت ہوتا تھا۔ باتی امیراورمنصب دار ہزارہے زائدا ورسوسے کمنہ ہوتے تھے۔ جوا میر کہ ایک مزاری یا س سے زائد کا منصب وار کیا جاتا تھا اسے طوق والد ونقارہ بھی و ربار شاہی سے مرحمت ہوتا تھا۔حسن خاں با وجود یکہ دارف تاج و تخت تھا۔لیکن امرار اور در باربوں میں ایسا نامقبول رناکہ کسی نے اس کے قتل وقید کا با دشاہ کوسٹورہ

دیا۔ اورکسی نے اسے اندھا نیانے کی صلاح دی لیکن احرشا ہ نے ان میں سے کسی بات پرہمی عمل نہیں کیااوراسے یا نصدی منصب علماکرتے طعہ فیروز آبا دس قیام کرنے کا حکم دیا حن فأل عيش كأمتوالا تنها اسے خود د نہيا و ما فيها كي خب رزيتي - باشاه ے فیروزا با داس کی جاگیرمیں دیدیا۔ اور حکم دیا کہ قلع میں عیش وعشب کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرے۔ اور اگرجی جا ہے توفیروزا اوسے چار کوس کے فاصلہ تک سپروشکاریں اً مدورفت بھی کرے مسس خال کو حکم تھا کہ فیروز آ با وسے چار کوس کے بعد الحاجان قرم ندر کھے جسس خاں ہے اس ہے نگری کی زندگی کو تاج شاہی سے لاکھ ورجب منبهت مجھکرا ہے بخوشی قبول کیا ۔ اور احمد شاہ کی زندگی میں مبھی جیا سے دل کو اپنے سے آزر دہ اور رنجیدہ نہونے ویا۔ احمد شاہ کی و فات کے بعد صن خال کے سرسے مصیبت آئی اور نا بنیا کرے فیروزآ با دے قلعمیں فید کرویا گیا۔ اوراسی حالت میں اس سے دفات پائی۔ احمدت وسے اپنے پاکیزہ اخلاق اور دلکش عنایتوں سے فاص دعام سب موا بنامطيع بناليا . سرحد گرات ايني مبراميرول يحسيرد كرك يهل اس طرف سے اطمینان حاصل کیا اور انس سے بعد عالیس ہزار تحربہ کاراور بہا ورسام ہو كالك نشكرسا فقد كميركر نافحك روانه موا- ويورات نے اس موركه كو پہلی ونگ تصور كرك اين الماكر كوجيع مون كاحكم ديا-اورور نكل كراج كو كبى اپني مدو كے كئے بلایا ۔ غرضکہ دیور اسے ایک حشرالبوہ فوج ساتھ لیکر سلمانوں کی تیاہی کے لئے آسے طریعا۔ اور وریاتے تہدرہ کے کنارہ آگر خیمہ زن ہوا۔ احمد شاہ بھی سفر کی منزی طے کرتا ہوا سب ساحل ہونچا اور دیورات کے مقابلے میں مقیم ہوا غنیم کے نشکرمیں دولا که تو چی اور کما ندار تقے۔ یہ لوگ مرات چوروں کی طرح بہی نشکرمیں آتے اور کموڑ ول اور سیا ہیوں کو قتل کر سے پھر اپنے نشکر کو والیس طے جائے تھے۔ باوشاہ نے رومیوں کی طرح و وہزار آتش خا بوں سے عوا بے لشكرك چارون طرف روشن كراوت اورجاليس روزاس طرح ميدان مي مقیم را - احدیثا ہ نے اس دوران میں دبورائے سے اس نواح سے تمام ممالک كوي كهول كرتاراج كيا اورشهر كي شهرتباه اورويران كروت - با و شاه خاس بات کی کوشش کی کہ انگانہ کی فوج ور یا کو پار کرسے احمد شاہ کے مقابلیں

معف آرا ہو۔لیکن اس تدبیر کا کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ احمد شاہ نے تمام امیر منصب داردں کوبلایا اور ان سے لڑائی اور بایا ب دریا کے عبور کرنے کی تدبیریں کوشیر تمام در إربوس من إلا تفاق درياكو باركرية اورغيمسلمول كےمقابيميں جان وييخ پرطف المحايا اور بالآخر بيقرار بإياكه دوسرے دن سارالشكرآر است كرك خداك نام بيروريا كوعبور كرس اورخون كى نديان بهاتين مسلها بؤن كے اس مشورہ كى خبر مېندۇں سے بھى سنى - اور راج ملنگانە تو كچھ رات گزرنے پركيے ے کوروانہ ہوگیا۔لیکن دیورائے مے صبح کواپنی فوج آ راستہ کی ادرمیان ين آيا-اسي دوران مين عالم خال او دهي اور دلا درخال افغان جونجمني خاندان محيثيتيني ننك خوار تقے دريا كو باركر يح مهند دل كے جوار میں ضيمہ زن موت اتفاق سے دیور اے اپنے چزد مخصوص درباریوں کے ساتھ اور لشکرسے دور شکرے ایک باغ کے مخارے سور ہم تھا۔مسلمان سیابی اس باغ کی غارتگری کے لئے اس طرف چلے۔ دیورات نواب سے جاگا۔اورسمحاکسلمان اسے راجہ مجھکے گرفتاری کے لئے آرہے ہیں۔اور پرنشان ہو کرضمہ کے اندر حیلاگیا المان سیا ہی بھی باغ میں داخل ہوتے اور النون نے ایسا اس میں کو تاراج معباغ میں سنری کا نام ونشان تک نه رہا- اتفاق سے چندمسلما ن ات سے و وچار ہوتے ہمنی سیاہی را جر کو باغبان سمجھے اور نیشکر کا ایک بیشتاره اس کے کا ندھے پرر کھ کر اجر کواپنے ہمراہ کیجلے ۔ دیورات لے اسی میں اینی جان کی خیرد کھی اور ظاموسٹس ان سیا ہیوں کے ساتھ ہو لیا۔ راجہ تعوری وورچلاتھا کہ اجمد شاہ کی آمد- آمد اور ویورائے کے گم ہوجائے کاشور بلند ہونے ريكا - انجعي تھوڑى رات باقى تھى كەدبور ائے كى فوج راجى كى موسے كى خبر سنگرا وصراً دمومنتشر ہوگئی اور شاہی سنگر غار تگری میں مشغول ہوا۔ دبورائے اس قبل و تاراج کونمنیمت سجھا اور اپنے حواس باختہ سپا ہیوں کے ساتھ خود کھی میدان سے فراری ہو گیار اجظہرے قریب اپنے ایک امیرسے ملا- ہندو امیرسے ويور اك كوبهجا نا اور راجه لے چر حكومت سربر ركھ كراہے كو مند دفوج كے ا منے ظاہر کیا۔ دیور اے کی سلامتی کی خرجلد سے جلدا س نے لشکر میں کھیل

جلدسوم

ا درسا رے ہندوامیر ا درسیا ہی راج کے گر دحیج ہو گئے۔ دیورات اپنی گرفتاری کے دانعہ کو شکون برخیا اور بلا معرکہ آرائی کئے بیجا نگر دالیس ہو کر تسلعہ میں بینا ہ گزیں ہوگیا۔

ا حمدیشا ہ سے بیجا مگر کارخ کیا اور غیسلموں کی سرورمیں وال ہوتے ہی توازیام سے تكل أئى- اورمندوں سے زن و فرزندقتل داسير ہونے لگے- احمد فتا ہ ہے سلط ان میشاه غازی کی قراردا دے برخلات رحم کو دلسے دور کیا اور مبند وَل کو بدر لیخ ترتيغ كرسن لكا- احمد شاه ك بتخانو سكوويران ا درتباه كيا اورتبسو ركوالكل وصاكر كاوسنى سے انہماك ميں مردوزعيد قرباب منانے لگا۔ احمد سنا ہ نے جار ردنیں بت گلر کر ہسیج اور حکم دیا کہ میرورتیں حضرت بندہ انوازے آستا نہ سے روبرزسنا کردی جائیں الکمریہ وں اور معتقدوں سے یا وں کے یہے بإ مال مهون- با دشاه برمند وكشي كا ايسانت مهوا كجب مقام بربس مزار قتونين كى تعدا دېورى مووجا تى نتى احمد شاه اسى جگه قيام كريے چينس غشرت منعقد كرتا اورخوشی سے مشا دیائے بجوا اتھا-مورفین لکھتے ہیں کوس زمانہ میں احمدشاہ سے المتعول بنخام وبران اور قربان كان مورم مقد اسى وقت ايك دن ا داف ہ فیکار سے لئے نشکرسے باہر آیا۔ اور ایک ہرن کے بیمجے گھوڑا ووڑ ایا۔ اس تگ و دومیں احمدشاہ اپنے نشکرسے چھ کوس کے فاصلہ برنگل گیا مہندوں كى باليخ يا جهد ہزارسيا مهوں كى ايك جماعت حب ع فرصت اور موقع يا كر با دست ہ کا کا م تمام تربے کی قسم کھائی تھی۔ احمد شاہ کو بے یارومدوگار جان کر احمد شاہ سے عقب میں روانہ ہوئی۔ یہہ گروہ با د شاہ سے باس پہونجا۔ اِحمد شاہ سے دوسومفل تيراندار بهي اپنے مالک سے جدا ہو رجانور كے بينے دورانكل كئے تھے۔ با دشناه مبند د فذا نتیون کی اس جماعت کوآتا و نکه کریجد پرنشان موا اسی درمیان میں احرشاہ سے ایک چار دیواری دیکھکر ( محصوفی سی عمارت کا سنت کاروں كا باط ه تما جسے كسانوں نے شہرسے دورجانوروں كى آسانش سے بتے تيار كيا تها ) مجبوراً اس كي طرف بها كا- منذون نع بهي اس كابيجيا كيا-اوروش انتقام میں جرے ہوت احمد شاہ کا گلاکا طنے سے لئے جار دیواری کی طرف

بر هے۔ ابھی صید وصیا و کوئی بھی چار ویواری کی طرن نہو نچاتھا کہ راستہ میں ایک ٹوٹا نا ایسامنے آیا۔ مند وُل سے بھی اس نالہ کو بار کرنا جا اور قریب دوسوسوار وں کے حرایف کے تیروں سے ہلاک ہوتے۔ قریب بھاکہ احدیثا ہ نو دمجی تیروں کا شکار ہو کہ دہ تیرانداز جوجا نوروں کو مٹکا نے عے لئے آگے گئے ہوئے تھے۔ دقت پر پہنچے اور اینوں نے ہند وسیا ہموں ہر تیر کی بوجیار كرنى نغروع كى - مند ون كوائي سنبها لنه مين كهه عرصه لكا ادرا هديشاه ك نزارون وقت ادرخوابی کے ساتھ اپنے کواس نالہ سے بام زکالا-اورجار دیواری کے بنیج گیا۔ ضابی تیرانداز ولواروں پر چڑھ گئے۔ اورا انھوں سے ہندوں پر تیربرسائے نٹروع کئے مان جان ٹاروں مے موت کا کلمہ ٹرچنا شروع کیا -اور مندوں کے مقابلہ میں جان دینے گئے ۔ سیسن بغشى ميرفرخ بغرثني ميرعلى سيستاني ميرعلى كرد عبدالته كابلي يخسرو- اوراكب فواجيس اردستانی مخاجر مبک قلندر - اورخواجه قاسم صف شکن سے اِس روزایسی دا دمردانگی دی کہ اوشاہ برابران کی تعربیف کرتارہ۔ ہندوں سے تفنگ کی ضربوں سے جت نيرا نداز و ل كو بلاك كميا - أورسلما نول كو ولوارسے اترك پرمجبور كميا - يا بخ ياجي مزار مندوسیای به تلوار و نیزه او خر لیکر طرص - اورا مفول نے ویوار کھو و ناشروع کیا۔ مدشاه چندخاص بمرام بول سے ساتھ دیوارے اندرحیان دیرلیٹان سرحم کا سے کھا تھا چونکه احمیناه برخدا کی رحمت تھی۔عبدالقا درسر سلحداراں نے جو دوصدی منصب دارتھا یه خیال کیاکه با د شاه صرف تموژی ہی جماعت ہمراہ لیکر شکار کو گیا ہے۔ اور جار ونظرت س موجود میں کہیں ایسا نہو کے حریف احمد شاہ کوبے یارومدد گاریا کراہے کچھ نقصان پہو نجائیں۔ عبدالقافر کاسی وقت دویا تین ہزار خاصہ کے سواروں کواپنے ساتھ سیا ا در حبد سے جلد نسکار گاہ کی طرف چلا عبدالقا ورا حمد شاہ کے پاس بنجیا ا ور و مکھا کہندو نے پاپنے یا چھ گزویوار کھو دوالی ہے اور جنگ میں مشغول ہیں۔عبدالقا درسے اپنی فوج کو ترتيب ويرمندو فدائيول بربشد يدحما كيا-مندول في بعي مردا تلي سع مقابه كيا بيكن احمدشاہی اقبال غالب آیا اور قربیب ایک ہزار مندو صفوں نے اپنے بدن برزخم بھی نه کھا یا تھا۔ سلما نوں کی تلوار کے نذر ہوئے - اور یا بخ سوسلمان بھی معرکہ کا رزازمیں کام آئے۔ احمد شاہ نے سلی اران کی احتیاط اور عاقبت اندیشی سے باعث اس بلاسے نبات یا کر وإاز سرنوبا دستاه مواله مدنتها وجيعظيم التأن بادنتهاه كاجرك لاكهون جان نتارموجو و

تصح - ایک بهی پورش میں ایسی بلامیں ترفیار سوجا نااور پیرایسے ورطم ہلاکت سے صحیح وسالم زیج کر لکل اُنا دنیا کااک عیب واقعہ ہے۔ جوشا یہ ہی کسی فرما نروا کے حالات زندگی میں یا اگیا ہو احديثاه كناس ون عدالفا درسر على أرال كوبرا درجال بخش وبارحق كذارا ورخطاب خان جهار سيسرزاز كرك استمنصب ووبزارى عطاكيا اورسر لشكر مرارمقرر كريشي خان جهال كو دارا كخلافة سے رضيت عطائلي - عيدالقا وركا بھائي مسمى عالاطيف بحی صب ف اس معرک میں بڑی جوا نردی سے کام کیا تھا۔ خان اعظم کے خطاب اور سرنشكر المذكانة فررمو كرمنصب وونزاري سيسر فراز كما كميا-خان جان نيرُي عمر پائي ا ور جا نيس ما ل کائل برار پر حکومت کرتار لم بالآخر نتخ التّٰدعما دي ني جوآ خريس برار كامستقل فرما نر دا مبوا-اس كوقتل كرا يا فيتح الله خاں جہاں کی اولا و کا غلام تھا - اس کی فصل سوانح عمری بعد میں بیان کیجائیگی اسى طرح احدستاه منهرتيرانداز كوخلعت فاخره اور اعلاا لقاب وخطاب اورلمند مناصب سے سرفراز کیا-اوران جاں نثاروں کے ساتھ قابل یا دگار مالکا نہ برتا و كيا ـ سيدسسن مبيثي-ميرفرخ برحتى-ميرعلىسيستا ني حسن خال-فرخ خال خطابات سے سرزاز کرے مصدری منصب داربنائے کئے۔قام میک بالبخ صدى منصبدار مقرر موكر كليركا جا گروار بنا يا كيا - خواج بنگ قلندر خال كم خطاب سي ووصدى منصب يرسر فراز بوكر گلم كه كا دار وعدمقرر كيا كيا يم على كو جس نے بیجا نگریے ایک زیر دست پہلوان کو تفنگ سے ہلاک کیا تھا۔ کافرکش کے خطاب سے ایک مزاری امرار سے گروہ میں داخل کیا گیا۔عدالد، کا بی کمیسڈی صب وارم و کر بلده چنبسر کا حاکم مقربهوا - ا ورخو اجس ار دستای اورخسرو بیگ او زبک دولوں امیرصہ مقرر کرکے شاہزاد وں کے اُستا دمتعین کئے گئے۔ ان دونو کو حکم دیا گیا که شا منزاد و س کوتیرا ندازی کی تعلیم روزانه دیا کریں۔ ضاعت بھری کو حکم موا كوغا قى مخاسا بى. ما درالنېرى د رومى - ا درع بى تين مزار تېراندا زېروقت سركارى ملازمیں کے زمرہ میں تیار رمیں ۔ با دشاہ بنام امیروں کو بھی ہدایت می کہتراندازو ی حوصد افزادمی کرے اپنے بیٹوں اور خاندان کے دوسرے دو کوں کواس فن کی علیم دلائيں-اس دا قعہ کے لبعد با وشاہ بيجا نگر بہونچا اور قلعہ کا محاصرہ کرسے بناہ گردل

مرسختیاں اورنشد و محریے رکا۔ دیورائے نے اپنی نجات اسی میں دیکھی کہ عا جزا نرصلح ئى درخواست كرے - احمدشا ہ نے ديور ات كى درخواست اس شرط برقبول كى ك راجه چندساله خزاج اپنے فاصرے التحبیوں پر بار کرکے اپنے بیٹے کو نقارہ او پیرنا ونفیر ویرغویے ساتھ بہمنی اِرگاہ میں روانہ کرے۔ دیور ائے کو بخرشرط قبول کرنے کے اور كوئى جارة كار ندى دا جرنے تيں إلى حي جو محلات خاصہ كے اندر با ندھے جاتے تھے اورجن کے چار داوریا بی کا انتظام خو دراج کی زیر گرانی ہوتا تمامنتیب کتے اور اُن المتعبول كى فيتهديرب شمار نقدى - دولت - نفيس اور كرا نبها بدئ اورطرح طرح ك تخفي لاو كراپنے فجھوٹے بیٹے كے بمراہ احمد شاہ كے پاس روانه كيا۔ بادشاہ كے میروں کورائے زادہ کے استقبال کے لئے بھیجا۔ یہ امیر بازارسے نقارہ بجاتے موتے بڑی وحوم وحام سے رائے زادے کو بادشاہ کے پاس لائے۔احداث ا ے زا دے سے بغلگیر ہوا اور اسے اپنے تخت کے قریب بٹھایا۔ با وشاہ بے دبور ائے کے فرز ند کو خلعت کمراور خنج مرضع عن میں اور میں عربی وعراقی محصور اور بیس را ہوار ترکی دبیشی - اور یا بخ احقی - یا بخ چیتے - لو شکاری کتے اور تین شکاری بازجن کامنل اہل کرنا ٹک سے اس وقت تک ندو کیھا تھا۔ رائے زا وے کوعنایت کئے۔ بادشاہ نے اپنی قیام گاہ سے کوج كيااور دريائ كرشناك كنارك بهونجكرات زادك كورخصت كيا ا ورخودحسن آبا و گلبرگه والیس آیا-ای سال ملک میں خشک سالی ہوئی اور بہت بڑا تھط بڑا۔ بہت سے جانوراور جو یائے جنگل میں بیاس کے مارے مرکے۔ احمد نشاہ سے خزانہ رعایا کے بئے وقف کردیا اور شاہی منڈی آبا دکراکے غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرنے لگا۔ ایک سال اسی مصیب می گذما وسرے برس مجھی ؛ رش گے آتا رنمایاں نہوت۔ باوشاہ بید پرنشان ہوا۔اوراحمدشاہ نے علماء اورمشائخ سے استدعاء کی کہ استسقار کی تناز چرهی جا دے۔ یہ مذہبی رسم کھی اداکی تئتی دلیکن اس کا بھی کھا تر نہوا اور خلق خدالے اعمد شاہ نے قدموں کو تخت سلطنت کے لئے منحوس مجھکر یا دشاہ لوبرے الفاظ سے یا دکرنا شروع کیا۔ احمد شاہ پراس واقعہ کا طرا فرہوا اور

باوشًا وعُمَّلِين ہو کرا کے خبگل کو نکل نمیا اور ایک او نجے مقام برچڑ عکر سہلے تو چند کھتیں ننازی اداکیں اورا دسکے بھرسبعدہ موکرہ اسے باران رفعت نازل کے كى دعا ما يَكِينَے لگا۔ باوشا ہے اس قدرتضرع وزارى كى كدر مت البي كا دريا جوشر میں آیا۔ اسمان پر دفعتاً کالی گھٹا ئیں جھا گئیں اور و مجھتے و تجھے ٹ یہ بارکشس ہونے لگی ۔ احمد شاہ نے کہا کہ من مفن اتبی سے بھائے کوسی مگریا ہ نہ لونگا۔ ملکہ بارش تشمنے تک بہیں بیٹھار مونگا۔ باوشاہ سے ہمراہی موااوریابی نے زورسے کا پنے ا اور کیار گی جھوٹے اور بڑے سب جلا اکھے کہ اے احمد شاہ ولی تری ولایت ہم برمنکشف ہوگئی۔ خدا کے لئے اب مخلوق بررحم کر۔ اور شہر کیطون والس بو- أحمد شاه خودخت اور مانده بور! تقا ا ورصوب والسي كابها نه وهوندًا عفاء إدشاه اينه بمراجيون كى أوازسكر لمبندى سے نيچے اترا اورسمبول كوساتھ لیکروالیں آیا۔اس واقعہ کے بورسے آجنگ یہ باوشاہ احمدشاہ ولی ہمنی سے نام عام طور مِرشهور ب منشه تری میں! وشاہ کومعلوم مواکہ ورنگل کا ماجہ رائے ہجاگر سے کشیدہ ہے۔ احمدشا وے اس موقع سے بورا فائدہ افعایا - ورنگل اور دوس تانگانه سے شہروں پر تعطیہ کریے گئے دارا نحلافتہ در وانہ ہوا۔ احمد شاہ نگکنڈہ میونجا۔ اور باوشاہ نے خان اعظم کواس نواع کے دوسرے امیروں سے ہمراہ لیے سے کھ پہلے روا نەكرد يا اور تۇ دخان اعظم روا نگى كے ايك مهينه بيس روز لبد نلگنده سے روانهوا طَانِ اعظم ور فانكل كے فواح من لہوئيا - را جرنے بھی اطراف وجوان سے اینا لشکرمہیا كيا اورطاناكه إوشاه كى عدم وجود كى سے فائده الله كا ك راجه بے خان اعظم سے لرًا تی چھٹروی ۔ نسکین خصناتے اللی سے راہم صاب نے نہرا رتکنگی سیا سوں کیے میلن جنگ بیں کام آیا ۔مرکفتی مونے سے بعد احمد شاہ بھی در نگل پہنچ گیا۔ بادشاہ ہے اُن وفینوں اور فرا انوں سرحض را جدور لگا سے آیا واحداد سے محمد خلق لى دست بروس كاكر مزارون وقتول كي ساته اب كالمفوظ ركها تها. بلا کسی شکل اور کوٹ مٹس سے قبضہ کرلیا۔ اِحمد شاہ سے دس بڑے یا تھی۔ بیس جھو التھی۔ اورا کی۔ ارجڑاؤ اور جا رمروارید کتیجین اورجالیس مزار دینا رنقد خا ان عظم عبراللطيف خال كوعنايت شخ ادراس فاتح امير كوتلنگانه ادر ووسر منتهوتهرو

كى تىنچىرىكى ئىڭەردانى كىرىكى مۇدودرىكىل مىرىقىم مادارخان اعظىم نىڭ تىن جار مىيىنى مىلى تىمام مشهور ممالك برقضه كرليا ادرجا بجائقان نصب كرك بادشاه كي فدمت مين حاطر موكمًا احمد شاه ئ اس مرتبه بھی فان عظم کوشا انه نواز شول سے سرفراد کرے المنگانه کے بعض وار ثوں کی تباهی کا جوجا بجا قلعوں میں بناہ گزیں اورا صدشا ہ کی مدافعت میں کوشاں مصے حکم دیا۔اوٹیاہ فان اعظم كواس مهم بريقرر كريك غود ككبركه والبس أيا اورجو كاميابي كرمبني فاندان كم كسي فرمانرواكف يب ندبوني وه ايني مدبرلنه تدبيرس حاصل كرك كارفرائي مضنول موات ويجرى میں احمدت وسے قلعما ہور راشکر کئی کی یقلد سوراتفاق سے سلم انوں کے الحد سے فكاكراكب زمنيدارك قبضه ميس جلاكيا مقارا فمدت ومخصار براكرم صلحاورامان ك ساته قصفه كيارليكن بحرجهي اس زميندار كومع يا بخ يا جهنزار مبدول كت تيغ كيار بادفاه ے مقتولوں کے زن وفرزند کو قید کرکے افغیس مسلمان کیا ،احمد شاہ ہے حصار کلم مرقبہ نہ کرے اکساس کی کان جو حاکم کوندواڑہ کے زیرنگیں تھی اپنی ملکیت میں داخل کیا۔ بادشاہ ي بهت سے بئت خام وصالے اور ائن کی جگمسجدیں تعمیر رائیں اور ائن میں مو قبل اورقارى مقرر كرك مساجدين روشني كامعقول انتظام كرايا- إدشاه ك المجيودين ایک سال تیام کرے قلعہ کا دیل تعمیر کرایا۔ اور تر الدے حصاری مرمت کرا کے واپس ہوا احمد شاہ کے اس فعل کامقصد میر کھا کہ خاندلیس ما بوہ اور گجات برجیے اسپ رتبور صاحقرال اپنے فرمان کے ذرابع سے فیروز شاہ کو دے چکاہے۔ پوری طرح برقا بھن اور ما لکا ندمتصرف ہو جائے۔ اور ان شہروں میں بتدریج اپنی حکومت قائم کرے بیجا بگر ى تسخرى تياريال كرے مهوت نگ شاه والى شاه آبا و كوا ممدشاه كے ارا و ه كى اطلاع ہوگئی۔ ہوٹنگ سے نرسنگھ دلوحا کم قلعہ کھرلد کوجوبہنی حکومت کا با جگذار مقااینی دوستی اوراطاعت برا محارا - زسنگری بوشنگ کی بات نه مانی اوراس كى رائى برطنے سے صاب افكار كرديا- بوستنگ سے والى خاندلس كى رائے نرسنگی پر دو د فعه لشکر کشی کی - اور دو نوں مرتبہ اس کی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھا گی۔ ہوٹ نگ اپنی ہے در ہے نامکامیو ں سے بید غضیناک موا اورتمبیری مرتبه اس سے ایک برا اجرار لشکر تیار کرے اپنے معتمدامیروں کونرسنگی محمقا بلهمیں دواند کیا۔ خاندنسی امیرے نرستگھے ملک کوتباہ اور ومران کرکے

اس سے بہت سے برگنوں اور قریوں ہر مخالفانہ قبضہ بھی کرلیا۔ نرسنگریے اور زیا وہ فوجی قوت ہم رہونیائے کی تدبیری اختیار کیں اور ہوٹ نگ راجہ کے حال سے مطلع ہوتے ہی اپنی بقید فوج تیار سرے زسنگری تیا ہی کا در ہے ہوا-ا ورخوصا سرنے ى تياريال كرم و لكاستان بجرى من زسنگران اي وضداخت ا مدت ه کی فدمت میں روانہ کی-اوراس سے مدو کا طلب گار ہوا-راج سے احمد شاہ کو لکھا کہ ہوٹ نگ ایک مزار لشکر ساتھ لیکر بہنی سلطنت سے ایک برالے بھی خواہ کی تاہی کیم لئے آرا ہے۔جب سے کمیں نے سلطان فیرزنا ہ کا غاستیداطاعت كاندى يرر كھاہ اس اطراف سے ماكم مجھ كمنى فاندان كاطقه كبوتس سمجھك میری جان کے دہم بہو گئے ہیں مجھے امریت کالیسی نا زک حالت میں مجھ صب بهی خوا ه کی مدد کریے میں کسی طرح کاپس ویش نہ کیا جا ترگا اور طبہ سے جلد میری فرگیری کیمائے گی- باوشاہ سے اسی وقت امیرعبدالقا درحا کم برارکے نام فرمان روان کیا کہ حکم سے ہونجتے ہی نشکر رارانے ممراہ لیکر نرسنگھ کی مدد کو روانہ ہوجائے -خان جہال کو فرمان روانہ کرے احمد شا ہ فو دہمی جے مزار سواروں کو ساتھ سک فیسکار کصیلتا ہوا ایلجور میرو نیا۔ ہوٹ نگ ابتک اپنے ہی ملک میں تھا۔اس کتے احمد شاہ دومینے کا ال قرغدے فیکارمیں مود درا- ہوسنگ سے احدیثا ہ سے اس توقف كوا وسكى كمزوري برقحمول كيا- اورصنرا نبوه لنشكر ساتهد ليكر حارس طدحوالي كهترايس بینج کیا بهو شنگ شاه نے قتل وغار تگری کا بازار گرم رسے قلعہ کا محاصرہ کرایا۔ اور بر مد برصے باتیں بنانے لگا۔ احدیثا ہ برخرسن کراللجیورسے کھتراہ ہو گیا۔ اس ورمیان میں ملاعب الغنی صدر اور تخم الدین مفتی اور دیگر علمار سے با وست اور تحم كا ترج يك تسيمني فرما نرواي مسلما نون يرتلوارنېس جلاني . با دسناه توبعي اس بدنا مي سے بخا چاہتے حضوصاً کہی حالت میں جکہ ایک غیر الم مسلمان فرما نروا کے مقابلہ میں صف آرا ہے۔ اور ہا وشاہ اس مہندہ کو اپنے ہم مذہب طمران کی میج کئی میں مدو دینے کے لئے تیارہے - احمد شاہ اور ہوٹ نگ کے ی میں کا فاصلہ باقی تھا۔ با در اس جگہ قیام ندیر ہوا۔ اور اس بے ایک ایکی ایکی کا فاصلہ باقی تھا۔ با در اس جگہ قیام ندیر ہوا۔ اور اس بے ایک ایکی ہوٹنگ کی خدمت میں روانہ کرے اسے پیغام ویا کہ زرستار ہمنی بار کا وکام

ہے۔ اتحاد اور لیگانگٹ کامقتضاریہی ہے کہ تھارالشکرانے ملک کو دائیں جائے۔ میں بھی اپنے علمات در بار کے التماس سے موافق تھارے مقابلہ میں تلوار نه المحا وُنگا- اوراینے ملک کی راہ لونگا- قاصد مالوی وریا رمیں بہونیا کھی نیخا كەركھنىيول بے اپنے چے میدان سے اٹھائے۔ ہوٹنگ نا و بنا ہ ك اس پيغام سے برآ شفته مهوا - بهوشنگ يه محمار كه احمد شاه كالشكر بندره مزارت زیادہ نہیں ہے۔ اورخوواس سے ہمراہ تیس ہزار سوار موجود ہیں۔ جلدسے جادا مشاہ كے نقش قدم يرر وانه ہو گيا - ہوستنگ اس طرح سفر كى را ہ طے كرا تھا كرم منزل سے احمد شاہ کو ج کرتا ہوٹ نگ وہاں تیم ہوتا تھا۔ ہوٹ نگ کی کم ظرفیاں جدہے برصد کتیں اور احمد شیاہ کی رکوں میں علام الدین جن کا خون جونس ماریے دیگا۔ بارشا اسی وقت علمار کوبلایا اور کہا کہ میں سے آپ صاحبوں کے فتو کے شراحت بر جهاں تک ممکن تھاعمل کیا اورجو ہے ، تی اب تک برواشت کی وہ بہت ہے۔ اب میراارا وه مه کوکل پهاست کوچ کرے احمال دا تقالکو تو وطن رواند کروں۔ اور خود قلاق دریا کے کنارے جومیری مملکت میں داخل ہے۔ اپنے ضمے نصب كرول اورجو شخص ميرے مقابله ميں آئے بلاا متياز مذمب وملت اس كے خون سے اپنی تلوار لال کروں نظام ہے کہ میں بھی مسلم فرما نروا ہول کیسی ہلامی حریف کازبروستی میرے مقابلہ میں آنا خوداسی حرافی سے خدائی بازیرس کا باعث موگانہ کو مجھے - اور ایسے مورکوس سلما نوں کے خون کا دہال اس کی گرون پر ہوگا۔نہ کہمیری علمارنے با دشاہ کی رائے سے اقفاق کمیا۔ احمد شاہ نے دوسرے ون فوجول كوآرات كما اورجار سوجنگی التحی جن میں بہت سے جنگ آزماا در مت تحقے جابہ جامنین کئے ۔اخمد شاہ سے میمنہ پرخان جہاں عبدالقادر کومقرر كيا-ا درميسره عبدالته خال نبيرة اسميل فتح محسبرد كيا- ا درشام اوه علارالدي كوچترسياه ديمرقلب نشكرمين جگه دى-اورنود دو نېرارسوارا وروس جنگلي تحيون كوساخة ليكر بائين طانب كمين گاه مين قيام كيا - موت نگ شاه اس انتظام سے بحر متعا۔ وه اس دن کو بھی دوسرے ایام کی طرح سمجھ کر بلا تا تل احمد شاہ کے تعاقب میں روا نہ ہوگیا تھا۔ روایت سیج کے مطابق ہوٹنگ کے بمراہ سترہ ہزاسوار تھے۔

ہوشنگ اوراس کالشکر دکنی فوج سے ملا۔ مالوہ کالشکر لڑائی کے لئے تیارنہ تھا ليكن بهوشنگ نے مجبوراً صفيل تباركيں- اور احمد شاه سے را طاحه پرآ ما وہ موا-طرفین ایک دوسرے سے گھے گئے - دکن اور مالوہ کے بہا ورجوایک دوسرے ست و گریباں ہونے کے وصد سے مشتان تھے اپنے اپنے ہنر د کھلانے اور وا دمروا بگی دینے لگے۔ احمد شاہ نے دیکھاکہ فریقین ایک دوسرے برتلوا بطانے میں ایسے منہمک ہیں کہ اُس کو د نیا و ما فیہا کی خبرنہیں ہے۔ با وشاہ کمیں گاہ سے لكلا اوراس مخرلف ك بشكر مرف ديه حداثما - الدي نوج إوشاه كو عامي کونسنجهال سکی اور مهوستنگ کے نسبابی محرکهٔ کارزار سے مند موڑی نے گئے۔ وكني نوج ي عنيم كا تعاقب كيا اوره ومزار مالوي سوارون اورسياولون اورسياولون اورسياولون المولون مے کھیا ہے اتار کوان سے اسباب اورسا مان حرب کی غار نگری میں مشغول ہوئے۔ ہونے نگ شاہ کی بی بی اوراس کی دوسٹیاں اور دوسو جنگی انھی گرفتا ہوئے۔ زسنگه کواین حریف کی شکست کی خرموتی-را جرمحامره کی مصیب سے آزاد ہو کہ قلعہ سے باہر لکلا اور مالوی فوج سے سرراہ آکر کھڑا ہو گیا۔ نرسنگھ کے یا ہیوں سے بے شمار مالوی سوار وں کو قتل کیا - احمد شاہ کوسلما نو کی ی خونرنزی کا بیحد رنج موا - با در شاه مے موسٹنگ شاه کی بی بی اواس ی بیٹیوں اور فرزندوں کی بجدیونت اور خاطر داری کی۔ اور اپنے معتبرخا دمول اورخوا جسراؤں کے ساتھ انفیس مالوہ روانہ کیا۔ نَرِسنگھ اپنے بیٹوں کے س احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راجراحمد شاہ کو کتھرلہ نے گیا اور طری دھوم سے بادشاہ کی دعوت کرے اس نے گرانبہا بدتیے اور تحفا محدشاہ کی ضمت شركتے اس مشكش مں ايك من الماس ديا قوت ادر سيح موتى بھے افل تعے - زرسنگھ نے امرار در بار کی بیدخاطرومدارات کی اوران کی تعظیم و کر کم س بھی کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ راج نرے گے قصبۂ ماہور تک باولتاہ کے ہمر کاب آیا ادر ماہورسے شاہی فلعت سے سرفراز موکر مع اپنے بیٹوں کے کتھے کہ دالس کیا "اریخ الوه میں لکھاہے کا حمد شاہ سے کھرکہ یرفوج کشی کی اور ہوٹنگ نرسنگر ى استدعاد براس كى مدوك ية كتمرله أيا- احمد اور بوت نگ مين موكراني

حسليوم

موتى جس كانتيج وى مواجوم اوير لكمه حيكي من رؤالله أعْلَمُ بِالصَّوَابِ هـ ا حمد شاہ اس مہم سے فارغ ہو کرسیر کرتا ہوا حصار بیدر کے نواح میں بہو بخیا با و شاہ اپنے بیٹولٰ اور چند محضوص در با ریوں کے ساتھ شکار سے لیے گئی سے جدا ہو کر اطراف وجوانب کے سیروتما نتہ میں متنول ہوا۔ انتائے سیرمیں احمد شاه ك ايك وسيعمدان و كمهاجودسوت اورسرسبري مين آسمان آب اور بطافت اورصفائي مين آنتاب منظر اور زمين كي نشوو بنا مين بهشت برب تقا - تمام سرزمین النواع واقسام کے رنگار بگ محصولوں سے فرووس سرم کا نمونہ تقى-ميان كى موا اور كيولول كى خوشبوسى مردة سيم من نازه جان آتى تقى اس حبگل میں ایک لومڑی نظر آئی جوم کاری میں خیطان کی خالہ اور شعبدہ یا زی میں سامري كي داير حقى - لا كھول شكاريوں كوات وام مكرمس گرفتار كرمكي تھي اور ضو و أن كے جال كاشكار نه ہوتى تقى بخرضكە يەجىسلەسا زوجگل مس اخيلتى پيرتى تھى-موای نشاط اور کیولوں کی انبساط سے اپنے جامرہ یں پیولی نہسماتی تقی۔ لیکن اس سرت میں بھی اپنی چال سے ہوسنیار تھی - اور مزاروں حبارسازی سے اپنے کوشکاری كتول كى زەسىمحقۇظ ركھتى كقى-احمەمتناه كواس جاپۇر كى ا دائيس نجەپ نائتر اور با دیشاہ نے بغرص سیرو تفریح حکم ویا کہ جن شکاری کتے اس برفن لومڑی سے پیچیے چیوڑے جائیں۔ شاہی میرشکار یون کے بادشاہ سے حکم کی تعمیل کی اور چیدخو کوار س لومڑی کے پیچیے ٹھوڑ دئے۔مکارلومڑی یے کتوں کو ولیھتے ہی ہر حید کو شش ى كەنتىزدىگال دىشمنوں سے كسى سوراخ يا كھوە مېن گھسگلاينى چان بچائىسے - ئىكى بنېكارى ئتوں نے اسے اس کل موقع نہ دیا اور جلد سے جلداس کے سربیا پہنچے گئے۔ لومڑی ہے موت کے فرشتوں کو مرحانے کھٹا دیکھا اور راہ گر نراختیار کی۔ اس برفن جاً نوریے شکاری کتوں سے رطائی کی مٹھانی اوراکن برحملہ آورہوئی بادشاہ اس فزب المثل عبكورك جانوركي برجرأت اورممت ديميمكر حران موا اورفوراً اسك ول میں خیال گذرا کہ یاس سرزمین کی آب دموا کی تا نیرہے حس کے ایسے بر و اجازر کو بھی شیر ممت کرکے شکاری کتوں کا مدمقابل بنا دیاہے۔ باوشاہ بے سو کیا کہ بہن ہے کہیں خوداس سرزمین کواپنا پائے تخت بنا قوں -احمد شاہ نے اپنا ما فی ہفتمہ در ہا

سے بیان کیا۔ امرار مے خوض کیا کہ بادشاہ کا خیال نہایت مبارک ہے اور گویا ایک الہام نیمی سے جو قلب مبارک پرنازل ہوا ہے ظاہرے کہ یہ مقام مملکت وکن کے وسطیس واقع ہے اور آب وہوا سے لحاظ سے یہ حجر مندوستان کا بہترین گوٹ ہے۔

مورخ فرخ ترخ ترخ می کا بے کامیں نے ہندو ستان کے بڑے بڑے شہروں کی سیاحت اس مقام کی خاک شہروں کی سیاحت اس مقام کی خاک شنجو فی ہے۔ برسات کے موسم میں جو ہندو ستان کی ایک عمدہ فصل ہم اس مقام کی خاک شنجو فی ہے۔ برسات کے موسم میں جو ہندو ستان کی ایک عمدہ فصل ہماں میچڑ بالکا نہیں ہوتی اس کے گذشہر سے وس کوس کے جواز کہ تمام زمین سنچ ہے اور اس میں کیس کے جواز کہ تمام زمین سنچ ہے اور اس میں کیست نہیں کے اکثر میوے بہاں بریا ہوتے ہیں خواجہ محمدہ کا وان نے زمانہ میں زعف ان امرودا ور میسے کا مگور سے ورخت ہی بہا فواجہ ورخت ہی بہا فواجہ ورخت ہی بہا فواجہ ورخت ہی بہا فواجہ کی ایک اس در اس زمانے میں اس شہر کا کوئی سر رست نہیں ہے اور عالیجاہ فوان وا ور میست نہیں ہے اور عالیجاہ فوان واکی کا

یا یا نے بحت ہے۔ غرض کہ دوشن ضمہ بزرگوں اور درباری امیروں نے بادشاہ کے فیال کی عرہ تائید کی۔ احریشاہ نے بخوریوں اور اختر شناسوں کو بلایا اور اُن سے دریافت کیا کہ مصار ہیدر کے قریب ایک نیاشہ رہانا سیاروں کی گردش کے عقبارسے مسعود و ممبارک ہے یا ہنیں۔ نجومیوں نے اس کو مبارک بتا یا کال چندسوں نے

شهروعارات كانقشه كهنيا در أسه با دشاه كه الافطيس بيش كيا ينوضكه سيارون كى زقيار اور قيام كى نيك ساعت ميں شهر كا سنگ بنيا در كھا گيا ا ور حيا بكدست اور

ہزمندمعار تعمیر سموف ہونے جس مقام پر کجھار بیر تھا و آل الا ارة بنایا گیا در قلیل عرصہ میں شاہی محل اور قصر تیا رکو دسٹے گئے ایر لور افسران فوج

نیا میا اور میں رکھ رک میں کہ است کر اے اور یہ خرا باد بیدر کے افرین میں اخرا باد بیدر کے اور یہ خرا باد بیدر کے

ام سے موسوم کیا گیا ۔ ہند دُن کی کتا ہوں میں جو آج سے با پخبزار سال بیشتہ لکھی گئی ہیں درج ہے کہ

پرانے زانے میں دکن کے واجادُن کا بائے تخنت بیدر تھا اور جو فرا نزوا بیدر میں

مکومت کرتا تھا کمندگانہ اور مرم شواڑی کا سال حصتہ کمک اس کے قبضے میں ہوتا تھا ۔

واج جیم سین جودکن کے راجا دُن میں انصاف بیوری بما وری اور سخاوت میں اس بزاح کے تا کرانوں میں سب سے بہتر مجھا عالہے بیدر ہی کا فرانروا تھا راجے بل عاكم الوه بهيم سين كي مبتى دمن نام برغائبا بنه عاشق برواخيا لخيران دويون كي عشق ومحبت كى داستان مشهور مع علام فيفني في اكر با دشا و كزافي سي اس داستان كوفاري نظر کرکے متنوی تل ومن نام رکھا ہے جے ان کے حالات حاننامنظور ہو ل ای کتاب المطالع كسع فتقرير كشنج أذرى اسفائين فيجوبادشاه كيساتم خود احرشاه كامح اورشہراوراس کی عاریوں کی توریف میں بیش ہا قصید سے نظر کے ادراس کے صلے ين عقول رقم بطورا ننام عالى كى - أ ذرى نے با دشا ہ كے عكم سے لبمن مام كھنا تمريح كيا ورجب سلطان اخراشاه كے حالات تك بينجا توا بني تقينيف با وشا ه كے ملا خطیمی بیش کی اور اینے وطن والیس حانے کی اطازت مانگی بادشاہ نے کہا کہ مجهج حفرت سيرمخ كنيسو درازرجمة التدعليك اس عالم سي تشريف بع في كا جوصد مرہے وہ متھاری موجو د کی سے بہت کم محسوس ہوتا ہے برائے خدا کھے ایی صدائی کے رہنج میں سبالا نہ کروشیخ آذری نے جو یا دشیاہ کو اپنے اور اوقد رہر مان د کھا تو ہندوستان ہی سر قب ام کرنے کاصم الادہ کرلیا اورانے بیٹوں کوولا بہت سے ين إس بلاليا- اتفاق سے اسى اثناءمى دارالا مارة كا محز تيار بوا اورشيخ آوزى في دوستعراس تصري توريف من نظر كئے- ملائمرف الدين مازندرا في في جو تناہمت الله كا ریدا در اپنے زانے کا بے نظر وشنولس تھا اس قطعے کو حلی مطیب کھا اور لمنگا نہ کے سنگراشوں نے جوانے کام میر حقیقت یہ ہے کہ جادو مگاری کرتے ہول تطعے کو ایک بڑے تھے ریکندہ کیا اور تھے محل کے دروا زے پر لفدے کردیا گیا۔ ایکے وز ادشاه کی نگاه اس پیمسریر بیری اور اس نے شاہرا دہ علاوا لدین سے یوجھا کہ شعرکس کا ے شاہرادے نے جواب دیا کہ شعر ندکور علامہ آ ذری کا نظر کیا ہواہے با وشاہ کو شع بجدیسند آیاشا بزادے نے اس وقت سے فائرہ اٹھا یا اور یادشاہ سے عرض کیا کہ فينج آ ذرى اليف وطن كرديار كابيد رشتاق ب اورع ض كراب كه اگر بادشاه است مفركى احار شعطا فرائيس تواس ك شكريه من شيخ اينصا بقرج الكرا اتواب باوشاه كين كركا - احرشاه اس جرسے اور زياده وش موااور شخ آذرى كو اسنے مصنور میں بلایا۔شاہ نے خزائجی کو حکم دیا کہ جالیس ہزار تنگ سفید حس میں ہر ننگہ ایک تولیہ

عاندی کا ہوتا ہے آ ذری کے لئے خزانے سے آئے آ ذری نے بادشاہ کے عطم کو رنجھا اور احراشاہ سے عض کیا کہ جناب کے عطیوں کونود آیے ہی کے باربرداری کے طابذرا تماسكتين بادشاه بهنسا اوراس نيفكرديا كدبس بزار تنتك اورخرج راه اور اجرت كراير كے لئے شيخ كودئے عائيں۔ شيخ آ ذرى كى تام آرزووں كے برآنے كا وقت أجكاتها إدشاه في اسى مجلس من شيخ كوفلعت فاص ادر يا يخ بهندى غلام بمي عطا كير شیخ آ ذری نے دواع کے وقت بادشاہ سے یورا وعدہ کیا کہ جب تک زندہ رہا ہم نامے لى تصنيف عارى ركھے كا چنائيموجودہ ہمن نامرسلطان ہايوں شاہ بمنى كے عهد مك شیخ ندکور کی تصنیف ہے اور بعدے مالات الم نظیری وسنای اورد گرشاءوں كے نظم كئے ہوے ہيں جوزوال دولت بہنية ك موجودرہ، بعض خود يرمت شعرائے یمان کان کتاب س تصرف کردیا ہے کہ طبی کتاب کے میند شعروں میں روو بر ل اركے عام كتاب كوانى اى تصنيف قرارديد يا ہے ليكن ان اشعار كے من دفوى ين جواج اللاف ب اس سے صاف يہ يته علقاب كدكتاب كے كا اشعاراكيك تناعرى فكركانيخ بين بيد وحدا ذرى كاطال اس قدراس كتاب مي آجكاب مناسب يب كر تحور عالات ان ك تقعيل كساته لكور ي ما تي المرى الني وقت كا مشهورتناع اورفهم وفراست اوردكاوت من شهوراً فاق تعاليك في شيخ ا ذرى شیخ صدرالدین ادراس کے ساتھ الغ بیاب مرزاکی الاقات کوشہومقدس مطافع موے مرزا فيشخ صدرالدين سے يوجها بھاراتخلص رواسين سے بيا في سينے في جواب د یا که ده رواص بول جس کا اِ الما صادسے مزانے بواب دیا کہتم و و نسیس بو اس لئے کہ یہ لفظ صادی کا عرب میں منقول نئیں ہے الغ بیانے اس کے اب نیخ آذری سے یو چیا کہ تھارا کلی ازری کس مناسبت سے بے شیخ نے جواب دیا کہ نعتراه آفرس بیا ہوا ہے اس سے اس کا خلص آفری ہے مرزانے واب یا کہ م شاع پیشد بنیں ہوجس آذر کا تم ذکر کرتے ہواس کے اول حرف کو ضکہ ہے مذکہ فتحہ فنے نے بی البدسید جواب ذیا کہا ہ آ ذر کی ذال عرصے تک ذات وخواری تحے عالمیں ربی بهان تک کداس کی مینی دوتا بولی لیکن بیراسے ادراک و شوره ل بول اورسيدهي قائم بوكئ مزاشيخ كے جواب سے بيحد فوش بوا اور اُن كوائيمما جول

یں داخل کرے ان کوا دفام واکرام سے سر فراز کیا کرا تھا شخ ہر بڑھا ہے ہیں تھر ڈے۔

فالب آیا اور اسفراین سے عجاڑ کیا گئے۔ جا کراور زیارت آستا نہ ہول میا ہے گئے۔ جا کراور زیارت آستا نہ ہول میا ہے گئے۔ اور سلطان احر شاہ سے دربارسی ماضر ہوے۔ شنج نے بادشاہ کی مع میں بہت سے قعید سے نفط کئے اور نفا کو ارائی واکائی مصر بہت سے قعید سے نفط کئے اور نفا کو ارائی واکائی میں نوش کے دو شریخ پر مسلم میں میں میں ہوئے کے دو شریخ پر مسلم کے دو اشا ور ایھوں نے وطن کی میں بہت سے دو اس کی گوشش سے میں بہت میں بہت میں بہت نوادہ فی اور ایھوں نے اسفرائن میں بہت نوادہ فیرائی کو شش سے اسفرائن میں بہت زیادہ فیرات کی اپنے وطن میں بہت سی سرائیں تھر کر ایک اور علی اور اسفوں سے عبادت الی میں شخول رہے ہمال کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ میں نوش ہو ہے۔

احرشا ومبنى نے عاقبت اندیشی سے کام لیا اور حاکمان مالوہ کے ارادوں اور نواہشوں کے خلاف لیں نے قصد کیا کہ نصیرہاں فارو تی حاکم اسیرے قرابت كاسلسله يداكرے اور اس كى دختر كوائے فرزند شاہراد أ علاوالدين ك عقدس لائے۔ بادشاہ نے عزیزخال مای اینے ایک مقرب درباری کونفیال کے اس روا ندكيا اوراس سيسب كى درخواست كى نصيرخا ل شاع ك الوه سيم طرف خالف اورا پنے ملک خاندیس کی طرف سے ہمیشہ غیر طبئن رہنا تھا دیا و شیاہ کے ہر ہنا آگو بهرب بڑی تغمت مجھا اور حبن عورسی منعقد کرکے شالم نہ طریقے میر دختر کو احمرا کا دبیرر روا ندكيا- منلطان اخترشاه نے عوس كو بيرون شهرايك باغ ميں أتارا أورشهريس آئین بندی کرکے دو جینے کامل جشن عشرت میں بسر کئے اس مرت کے بعد باد شاہ نے بخرموں کی مقرر کروہ نیک ساعت میں عروس کوشا ہزادے کے والے کیا۔اس حشن كے اختتام كے بعد بارشاه نے ایک دوسرى مجلس عشرت منتقد كى اور طاك كواینى اولاديماس طرح تقسيم كيا كدرام كر- ما جور - كلهوا وريرا ركيب صحص تابرا ده محرة مال كو عنايت أنحضن ووكوس طرف روا فركيا فتمنز أو و دا وُ د خالى أنا في منايت كري لنكا فركا ملك سعطاكيا اوليفي يج امراك ايك أوه كواس كع ساته كيا اورشا بزادة علاوالدين فرزندا كبركو اينا وليعمد مقركيا ادرسب سے عیو نے فرزندشا فرادہ محرفاں کوٹرے بھائی کے ساتھ شرک شاہی بنانا برول کے آیس بر مقتی رہے اور ایک دوس سے نالفت نے کرنے کی

یخت قسیں لیں اور اس کام کو ہر مکن طریقے سے بہترین طور پرانجام دیا۔ اخترانا ہے خلف صن بصرى ماك لتياركودو فرارى منصب داربنا يا دوراس سيد سالاردولت آباد مقردكے سعد جرى كے آخريس ٹرى شان دشوكت كے ساتھ اس طف روانہ کیا اور حکم دیا کہ کوکن کے حصائہ ماک کو باغیوں اور سرکتنوں کے وجودسے ماک کودے كوكن دريائے عمال كے سأل برواقع ہے يا د نشاہ كا حكم تھاكداس مرزمين نے راجہ جوا نی بسا طے قدم آگے بڑھا کر فتنہ دفساد کے بانی ہورہے ہیں ایکرم تباہ وہر بار اردے مائیں ۔ فلف من بھری نے احکام شاہی کے مطابق کرمت بازهی اور تھو لیے ہی زمانے میں عام سرکشوں اور باغیوں کا بہترین طریقے پر علاج کرکے ملک کو فاشأك فسادي يك وصاف كرديارويني اشرفيا بالمقبول برلادكر بادشاه كي بارگاه میں روا نه کیں احرشا و بمنی خلف حس بصری کی کارگزار نی سے بی ذوش ہدا اور اسفاعت فاص کم بند اور شمشرم صع مع دیگر عنایات شاہی کے جواس سے تبرک ی بمنی فرا زوانے انے کسی ملازم پر نہ فرا سے تھے مرفرازکیا۔ غلف جن بجرى في اخلاص اوراعتقادكو اورزياده ظاهرك في كے لئے جزيرہ جائم دوخال کوات کے قیضے میں تھانتے کیاسلطان احرشاہ کواتی نے یہ خبرسنی اور انے فرزند ظفرخاں کو کجراتی نوج کے ساتھ جزیرہ کھائم کی والسبی کے لئے روا نہ کیا احد شاہ نے ہی انے فرزند شاہرا وہ علاوالدین کوخلف صن بصری کی مرد کے لئے رداند کیا۔ دونون شاہرادے اس فلیج کے کنارے جوجزرہ مائم میں دافع ہے فردکش ہوے اور ان سے سے کسی کو بھی غلیج کے عبور کرنے کی جرات نہوتی تھی اس مقاملے کوزیادہ مدت گزرگئی اورشا ہزا دہ علادا لدین کوکن کی خراب آب دہوا ہے بمار ہوگیا شاہزادہ چند منزل بچھے دائیں ہواشا ہزادہ طفرفاں کوموقع ل گیا اوروہ فلف حس بھر کا کے مقالے میں صف آرا ہوا۔ لحسفین کے مثاق اور صف تمکن ساہی جو قریب تریب آباد ہونے کی وجہسے ایک دوسرے کو الميم مجفة تح أبس س كتم كئ ادر تقريبًا دو بزارجوان ندرا جل بوے بناك كے دوران می خلف حس بصری کا بھائی حسین بن حن تجراتیوں کے ابھیں گرقبار موکیا اور دودکنی مردار تیرے مارے گئے ان واقعات کی بنا پردکنیوں کوفائن سکست

يتهر سے تعمد جورا تھا تیار مواسلطان احد شاہ بوازم شکر بحالایا اور اسی سال اینے بخے شیرفاں کوس نے نود احر شاہ کے مکرسے سلطان نیوزشاہ کا گلاکھونٹ ویا تقاایک برم میں گرفتار کر کے قتل کیا سے سے سی کمیں ہوشنگ شیاہ ما لوی نے ایل کو . اور واتیوں سے اختلاف سے فائرہ اٹھا یا اور نرسنگھ کے ملک پراشکرشی کی نرسنگھ لوا آئیس كام آيا اوركة له كا ملك موشك شاه كے قبضييں آگي سلطان احرشاه نے ال نواح ير لتاکشی کی نصرخاں درمیان میں داسطہ دا در اس نے دویوں فرما نردا و ن س جنگ نہونے دی بڑی گفتگر کے بعد یہ فے ایا کھترلہ برہوشنگ کا وررارسلطان حرشاہ کا قبضر ہے اوراس طریقے پران میں جدویان ہواجس کی یابندی پردو بون لے شدید میں کھائیں اور اینے ملک کووایس ہوے اسی درمیان میں سلطان احرشاہ نے النگان كاسفركيا اوربب سے زمينداروں كونوشا ہزادہ داور سے سكتى كرے تھے قبل كيا اورائے مک کودائیں آیا بادشاہ نے احرآ با و بدرسے ایک نزل جالدی کلا آگا جس كي صورت ميں بادشاہ نے حضرت فتم المسلين صلى الشي عليه المرسلم كونواب يں ديجھا عقا یا تخزار تنکے نقری فاص ان کی مصاف کے لئے اور بس ہزار انکے دوسرے ربلاق ادات كے لئے عنایت كئے سنام الدین كاكذر أسى دن الك مقام برہواجاں شیر ملک بیکھا ہوا تھا سیدنے جا باکہ اسی طرح سواراسکے سامنے سے نزرجاً لیں شیر مکک کو ناصرالدین کی بیدادا بیندندائی اوراس نے عکم دیا کیسیدکو تعورت سے آبار لیا جائے سدناصرالدین کوغصہ آیا اور انفوں کے بادشاہ سے شیراک کی ہے ادبی کی شکایت کی بادشاہ نے ناصرالدین سے کماکاس طلع کو فالدراسي والركوم إدشاه احداً إدبدر منحالك دوراتونا وتحت مكوست بيها تقا اور ايني ام اكوفلعت ديرالفيس ان كى حاكرون يرعافي كى اعازت دے رہاتھا کہ تسریک بادشا ہے حضورس ماضر ہوا۔ بادشاہ کواس کی بے ادبی جو اس نے سیکر بلائی سے کی تھی یا دہ کی- اوراس نے شیر ملک کوتصا بلام ایک التى كے يا ور كے نيچے ما مال كرايا - احتر شاه بهمنى كى حكم انى كو بارہ سال دو جينے كى مت گزری بادشاه بیار بردا اور مسم بیجری میں نوت بوا کتے ہیں که اخرشاه اپنے ر لم في من مشائح اوردرونينون سي بهت اجعاسلوك تراعقا اورجينيداس كرده كأ

مشتاق رہتا تھا اسی زمانے میں شاہ نغمت اللہ ولی کے ارشا دا ور ان کی کرامتوں کی صوا معى - بادشاه في بيب الترمنيري كوجوشاه نغمت الشركي فاص مريدول بي تعے میسمرالدین تمی کے ہمراہ بہت سے تحالف ساتھ کرکے کان روانہ کیا تاکہ مطان محد میل بو کرشاه صاحب سے ملاقات کریں اور ان سے اماد کے فوالی ہو کان سے مندوستان تشريف لانے كى درخواست كريس شاه نخمت الشرفي بادشاه كى فرستاره جاعت كي عظيم وتكريم كى اور لمك قطب الدين كوج شيخ كے مريد سے وكن روان كيا اورایک تاج سنرووازده گوشهصندوق میں رکھ کرملا قطب الدین کے سپرد کیا کہ مارشاه كى اما نت ہے اس كے حواله كرويں ملاقطب الدين دكن كے قريب يہنے اور با دشام كى نظران يريني عا حرشاه ان كود كيما كيلايا اوركها كه يه و بى نقير بيع جن كويس في سلطان فروز شاہ سے جنگ کرنے کے زمانے میں فلاں ورخت کے پنیجے فلان وقت خواب میں دیکھا تھا اور اس نے مجھے اج سنرونایت کیا تھا میں نے اس باج کی نوعیت کا طال آج تا کھی سے سیں بیان کیا اگر اس قسم کا تاج اس خص کے جراہ آیا ہے تو بیرے خواب كى تقبير لى عائد كى القطب الدين با داشاه كے قريب بينے اورا كفول نے سلام كيا اورشاء لغمت المدولي كي دعاكس اوركهاكرشيخ في فراياكه فلان باريخ سيماس وقت سيرك إس تمارى المانت موجود مقى اس كوتم كالبنجاف كاموقع ننيس الما اب شخ جبیب الله کے آنے سے ایک صورت پیدائموی اور تجھ برواجب بولگیا کہ تھا ری المنت تم ك بينجادو ب سلطان احراشاه مع منقول ہے كہ يہ تقرير سن كر محمرا كيد عجی جالت طاری ہوی اور بالکل متحر ہوکر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگریہ تاج سبنہ دوازدہ ترک ہے تواس میں شاک مشبہ کی گنجائش منیں ہے لما قطب لدین فرق تا ہانجا سے دریافت کیا اور کہا کہ اے با دشاہ اینے دل میں خطرہ نہ لا بہ تارج سنروازدہ ترک ہے اور میں وہی تھی ہوں جس نے دلایت بنا ہ کے عکرسے فلال تاریخ عالم خواب بیں تجھکویہ باج دیا تھایئ کمامنارب ہے اس کے بعد ولاناسے بخلکیے ہوا اوران کو اسینے بلوس بٹھاکرصندوق کو کھولااور تاج کو اُسی صعنت کا پاکراسے لینے سر پر کھولیا شاہمی وال نے بادشاہ کواپنے بائقے سے اس خطیر عظیم انشان شہاب لدین احراشاہ و کی کے نام سے الدكياتها بارشان نے حكم ديا كەمنبروں براور فراين يى كى كام سے پكارا اور لكھاجلے

اخلشاه نے اسی سال خواج عا دالدین جستانی اورسیف الٹدس آبادی کوشاہ نعمت اللہ کی فدمت میں روانہ کیا اوران سے درخواست کی کہ اپنے کسی فرزند کو دکن روانہ فراویں۔ مضرت شیخ کے صرف ایک صاحبرادے شا خلیرالندنا می تنفینے کو اپنے فرزند کی مفارقت گوارا نه ہوی اور اینے ہوتے میر بزراللہ بن شاخلیل سلمکو دکن روانہ کیا۔ سیدصاحب کے درور کی خبر بینی اور بارشاہ نے فاصے کی مالکی سرابوا لقاسم جرطانی مے بمراه روا مذکی میر نورا تشروالی بیدرس سنجے اور بادشاه نے عام شاخ ادول اور اميرون كيماعة شاه صاحب كارستقبال كيا اوران كيغطيرة كحرم كي سائق شهريس لے آیا اور میں مگرکشاہ صاحب سے ملاقات کی ویاں ایک سحید نبائی ایک قسمیت بوج بغمت آبادآبا دكيا ميرنورا لندكوملك المشائخ كاخطاب دسي كران كوتمام مشائخ اور مرزا دوں تی کرسد محرکسیو درازرجمۃ الشرعليه كى اولا دير بھى ترجيح دى احرشاه نے اپنى بیٹی کامیر بزرانندسے عقد کیا سے سے میں شاہ نغمت الندولی نے یا مان ضلع نوعون میں وفات الني شاه خليل الشريجي دير محذوم زا دگان شاه حبيب ليد وشاه حب لير كه دكن مين تشريف لائے شاہ جبيب الترسلطان احرشاء كے اورشاہ مي الترشان اور شاہ علاد الدين مے داماد ہوسے شاہ طلیل اللہ بیدانی واکرام سے فیضیاب ہوکرانے وطن روانہوسے بعض مرزمین تکھتے ہیں کہ شاہ صاحب ند کورد کن سے اپنے وطن مذروا مذہوے اور ہندوشان ہی میں فوت ہو سے بسرطال اس قرابت کی دھے سے شا خلیل اللہ کی اولاد دنیا کے اعلی مرتبوں برفائز ہوی شاہ جیب الندام اکے گروہ میں دافل ہو کر قصد برکے عاكر دار ہو ب نیا بخر جو فانقاہ كر قصبے كے اہراس وقت موجود ہے وہ بعضوں كے بزدیک ان کے بھائی شاہ محب اللہ کے لئے تعمیری کئی تھی شاہ محب للہ نے بار کم فیمسلموں سے جہا دکیا تھا اس کے احر شاہ نے اُن کو خطا ب ولقب سے احرشاه بمنى كے زانے میں بدر كے اك باشندے كے اس كم لها تما بو وفادارا ورمق شناس شهور تفا اتفاق سے اُس شخص کو ایک واقعہ بیش آیا اور دہ رویبے کامحتاج ہوا مالک نے گئے کو ایک دوسر یے خص کے ہار رہن دیکھا در پیخص کتے کو ہمراہ لے کرتف کنجو ٹی روانہ ہو اتفاق سراستیں

با دشاه نے عادا لملک عوری کوجو کہن سال اور خاندان بہنی کا بڑا معزز قدیم مکخوار تھا اميرا لامرامقرركيا اوراسے شا نزادہ مخرخاں اور خواج جماں کے ہمراہ بیجا نگر کے فرمسلم باشندوں کی سرکو بی کے لئے جنھوں نے اپنے سال سے فراج ندا داکیا تھاروا نہ کیا ہے *وگ کہتر کے جنگ میں بنجگر تا خت و تاراج میں شغول ہو ہے بیجا بگر کا راجہ اس فوج کے* آنے سے بیجد پریشیان ہوا اور بیس محقی اور آٹھ لاکھ ہون اور ووسور قاصب بوٹریاں در دیگر تھا گف شاہزادہ محرفاں کی خدمت میں روا یہ سکتے اور اسسے د ایس کردیا۔ شاہزادہ حوالی مرکل میں منجا اور دکن کے بعض فتنہ بیردازوں نے شاہزا ہے سے کہا کہ ملطان مروم نے تھیں شرکی سلطنت کیاہے ہتریہ سے کہ ملطاعل الدین ان دباتوں میں سے ایک کواختیار کرے یا تو تھیں سندشاہی برانے ہلویں بھی کر تھارے مشورے سے کاروبارسلطنت کو انجام دے یا مل کے دوجھے کرکے ایک عصر برخود حکومت کرے اور دومرا مصر تھا رہے سپرد کردے اب بہتریہ سے کہیں قبلی روا در نصف ملک برقیف کرنے کی کوشش کوشا خراد و مخلافاں ان محاروں کے فريب مي آكيا وراس في عاد الملك غورى اور فواح جمال كوانيا بمخمال بناعالى ان دون امیوں نے شاہرادے کی رائے سے اخلاف کیا محرفاں نے بخیر کا رامیوں کو فتہذیردا زوں کے متورے سے قتل کیا اور بیجا گری دولت سے لشکر فراہم کرنے کی تربرس كرف مكا - شا بزاد ، فعج عم كى اور مكل رائحور - شولا بورا ورنارك ير ا ننا قبصنه که ایسلطان علا دا لدین عا دا کملک غوری کے قتل سے بیمار مجید واحدا اور کهاکداس نے ہارے اسلاف کی خدمت کی تھی اورشل ہارے باپ دا داکے تقالستغص كوبلاك كزامهارك نهوكا بإدشاه نے خزانے كادروازه كھولاا وراشكردرمت كركے بھال سے الٹنے کے لئے اپنے یائے تخت سے روانہ ہوا دو بوں انشکور کی مقابلہ ہوا اور ان بھائیوں میں ایسی خونر بزلوا ئی ہوی حس کی نظیر شکا ہے مل سکتی ہے أخركا رفتح سلطان علاءا لدين كو نصيب موى اورببت مصوه اميرجو اس فتنهكا باعث ہونے کی تنبیت سے گرفتار ہوے شاہرا دہ محرفاں اپنے چندراز داروں کے ساتھ جبکی اور بہاڑوں میں آوارہ ہوا بادشاہ بیدروالیس آیا اور یا نی فسا دامیروں محقصور معاف كرمني ان كوآ زادكيا اور معاني كونفيعت آميزخط لكها اورنسلي اوردلاسا

الرنح فرست 100 وليسو م ر بحراسے اپنے پاس بلایا اور بڑی مہر بانی کی باوشاہ سے دوسرے بھائی شاہرادہ داؤدخان جاكيردار للنكانه نے وفات يائي اور علا والدين نے مالك تلنك كى حكوت شاہزادہ مخدفاں کوعایت کرکے اس کو آیا ٹروشاہی کے ساتھ لمنگا ندرواند کیا شاہزادہ مخدخاں اپنی تمام عربیں ریا اور عینود عشرت کے ساتھ زید کی مبرکر کے فوت ہوا بادشاہ نے زروز کے دن سیم سے ی میں دلاور فال کوفلوت عایت کیا اوراسے ملک کی بجد رکش جاعت مینی راحگان کوکن کے مقابلے میں روانہ کیا۔ لام لی اور سنگیشر کے را جا وُں مفر تسلیم حم کر دیا اور جزید اور خراج ادا کرنے پرواضی ہوگئے ولاور خاں نے را جرسگینشه کی بیٹی کو حرصرفی جال اور فن موسیقی میں کیتائے روز گارتھی بادشاہ سمے لئے لیند کیا علاؤاکدین نے اس عورت کو زیاچرہ کے نام سے موسوم کیا ان دو ہوں کے شق کی داستان تام ملک میں مشہرموی نیکن آخر کار دلاور خال پریہ الزام قایم لیا گیا کراس نے کو کن کے راجاؤں سے سبت زیادہ درشوت بی ہے اور اسی وج سے قلو کے نتح کرنے میں متساہل کر تاریل بادشاہ کا دل دل ورسے منبح ن موا اور اسل میپنے اس بات کوسمجد کروکالت کی انگوشی باد شاہ کےسپر دکردی ادر بید تضرع ادر زاری مح سائحہ اس خدمت سے علیٰ وہ موکر گو شنشین موکنیا ادر اس طرح عضیب ہے تھا تھا ا فی - و کالت کامنصب ایک خواج سرادستورالملک نام کے سردکیا گیا لوگان غوا مراكى برطفتي سے منگ آگئے بادشاہ كے صور ميں بار إس كى شكايت كي تي تقى ليكن وه اس كوخو دغرفني يرمحمول كركے شكا بيتوں كا اعتبار نه كرتا تھا اور و توراللككا اعزاز روز بروز ترقی کرتا جا ناتھا ایک دن علاالدین کے فرزنداکیرشا مزادہ ہا ہ نے دستورالملک ہے کہا کہ فلاں معاملے پر توج کرکے اس کوانجام دو دستورالملک فے جواب دیا کہ اس کا علاج آج مکن نہیں ہے تھے کسی دن اس پر تو مرو گا دوتین روزكے بعد شامزاده نے محم دستورالملک سے دریا منت کیا کہ اس معاملے کا کیا مو اگرتماس برتوجه كركے اس كوانجام دے دو توسم ہے خواج سرا اجل گرفت فيجواب دیا کریاتام باتیں مجھ سے تعلق ہیں شاہزادہ کوان معاملات میں کیادہ ل ہے شاہزادہ غصہ ورتھا اور سختی مزاج میں مشہوراس نے ایک سلاح وار کی بلایا اور اس سے کہا کہ دستورالملک جس وقت دیوانخانے سے نکے اس کو فورا فقل کر سے

میرے فاصے کے گروہ میں شامل ہوجا نا میرے ملازم تیری حفا فلت یو سے طور پر کر شیکے، سلاحدار خود بھی دستورا لملک سے آزر دہ خاط تھا اُسی دان عرض حال کرنے کا بہانہ کرکے اس کے اس بھا گا اور ایک ہی ضرب ننجرسے اس کا کام تمام کردیا شاہزادے کے ملازم دورا بوجود سنے حسب اثبارہ اس کی حایث سے لئے تیار ہو گئے اوالے کو فی قصان دسنا شاہی بارگاہ میں شور بلند ہوا شاہرا دہ کا یوں باب کے اس بیٹھا ہواتھا باوشاہ يح كَمْرَكِهِ مُوافِئ تَفْتِينَ عال كے لئے باہر تكلا دروائیں آكر بادشاہ سے كہا كفلاس للعدار ئے جو قدام کوارہے دستورالملک کوجواس کے حال بر تومینیں کرنا تھا اور آج اسے کالی الى دى تقى تىل كردًا لا سے سرے ملازمین نے سلامدار كور تناركر لياہے اس كے بارے یں کیا حکر ہوتا ہے سلطان علاؤالدین کسی کونسل ندکر تا تھا اور بھریہ کہشا ہرا دے کی فتكريجي بو ك سفارش أى هي إدشاه سے سلامدار كے نظر بندكر في كا عكر وبا اور تقتول کامنصب میا من الله دکنی کے جواس عهد اور بھر عهد فروز شاہی کے مشهورداشمند تقييردكياكما الهمي يجرى مسادشاه كي بكرزين المخاطف بلكرجال نے اپنے باب نصیرخال سے شوہر کی کم توجی اور زیباجہرہ کا حال بیان کیا آٹر کا پت ن نصيرها ب سلطان علادا كدين سے رنجيده ہورا وراحزشاه گجراتي كي رائے كے موافق مراركو فتح کے کا اما دہ کولیا اور برار کے امیروں کے پاس نفیہ طور برقاصد روا مذکئے اور ان کو مال دملک کی طمع د کیرانبی موا نقت کی ترغیب دی - ان امیروں نے بالاتفاق میر کھے لياكه فؤكد نصه فال مصنرت عم فاردق عني الشدعنه كي اولا ديس بع اكر بهم اس كوتمنو ل مے مقابلے میں ملوارا مٹھائیں کے توشہد یا غازی ہوں کے ان بوگوں نے بنا برت ا نلاص وعقیدت آمیز و بینه نصیرفاں کے پاس روا نه کیا نصرفال بلاتوقف ند لشكراوردو بزارسواراور بيا دول كوجدان كى مدكے لئے راج كونڈوالرہ كے باس-ئے دے تھے ہواہ لیکر موارم علمہ آور ہوا برار کے تکوام امیروں نے اوادہ کیے ر بشکر برار خواج جهال کو گزنتار کرنے نفیرخاں کے اس روا نذکر دیں خان جهال ان کے الادون مصطلع بوكيا اوروع ل سے فرار موكر قلعة ذالم ميں بنا وگزس موا-فان جاب ساری حقیقت سے بادشاہ کواطلاع دی اور کہاکہ بہاں کے امیر نصیراں سے ل کے ہیں اور شہرسی اس کا خطعہ وسکہ جاری ہوگیا ہے اور قلعہ تنالہ کا شمنوں نے محاصر کیا

سلطان علاوا لدين في مجلس شور كامنعقد كى اورابيرون سے رائے طلب كى تنى اور عبشى اميروں كے معتبر كروه نے كماكراس مم كاسرانجام وينانود با دشاه كى توجه ميزعوب اس كے كهم جس وقت اس ملك يركشكوشي كرس مح تولجرات اورمندو كے فرما زوا اوركونڈ وارق راجیا سب نصیرفاں کی مدیر تیار ہوجائیں کے بادشاہ کوان کی تقریر ہے ان کے نفاق کا پیتما گیا دراس نے اس مبل میں طلف من بھری مکال نتجاراً در انتظار دات آبا اكواس بهم برنامز دكيا خلف من بهرى في جواس خدمت كو قبول كيا اورعرض كياك بم مكخوارون كوشا بى اطاعت اورعان شارى كرفيس كونى عذر منيس بيديكن ما اداكين عانة بي كه مزيره جهام كي شكست كاصلى سبب كني اوريشي كيرو ك رتك وصدى يروكتين واست كرجاد على المون كرا تحريب كورادك غریب کھتے ہیں کوئ فایاں کام انجام یائے اگر بادشاہ خل میروں کوفاصہ خیل کے ساعة ميرب بمراه رو امز فرط ئے اور کوئی تعبشی اور دکنی اميرسائة نه حکے توضا کی مرد اورشاہی اقبال سے اسد ہے کہ یعم کامیاب رہے گی بادشاہ نے دکنی اور صبتی امیروں سے مشوره كياسان اللرف جداس جاعت كمركروه عظ خيال كياكه يربت براي مصلحت ہے بہتریہ ہے کرسے سلے بول کی جا عث بطور تقدمہ روانہ کی اے اكريه توك يجهركام كرسكين توفهوا لمرار ومدخود بادشاه ان مح معتب يرم ازموسلطا علكوالدين نے تین ہزار خل بترا نمازوں کوجورے خاصفیل میں شامل ستے فلفے من بصری کے ساتھ روانه کیا۔ان کے ملاوہ عن کی امیروں کو بھی جن میں سے بیض ملطان نیرورشاہ کے اورکتر اعترتناه بمنى كرتربيت يافته تع اس خدست يرما موركيا القصد خلف حس بعرى بیلے اس جاعت کے ساتھ دولیت آباد آبا اور اس نواج کے تام دکنی اور عبشی اُمیسے وں کو جابجا سرصكي محافظت خصوصا كجرات اور مندوكي سرحدون لير مقرركر يحسات نزاع بول کے ہمراہ بڑی شان وشوکت سے برارروا نہ ہواخان جمال بھی موقع یاکر قلعہ تر نالہ سے کلا اورخلف من بقری کے استقبال کے لئے روانہ ہوا قصیبہ ہتکر میں ان دو ہول میروں نے لاقات کی خلف من بھری نے بعض دکئی امیروں کو جماس سے بمبراہ ستے المجیوراور الايورروا يذكيا خلف ون بصرى لے دكينوں اور عبشيوں كواس طرف مقرر كر ہے تو و پر گذر دوہ میں گرکا جونصیرخاں کا مشکر گاہ مقارخ کیا اور روہ میں گرسے گھاٹ پرالم خارہے۔

جنگ ہوی فریبوں کوفتے ہوی اور نصیر فیاں نے اس شکست کوا بنے لئے مب ارک ويمجد رومتيكرس كوج كبا اور جلدس جلدبران بورجلا كيا اورنشكر جمع كيفين شغول ہوا خلف من بصری نے اس بواج کو نصیرخاں کے قبضہ سے کال لیا اور فودھی رلینہور كيا نصيرفاں حلے كي ماب نہ لاسكا اور قلعة للنگ بي بناه گزيں ہوا خلف من بھرى نے لشكركو غارت كيا اوراس شهركے دولتمندوں سے بےشا رزروجوا ہراورمتی كيرے عال کئے اور ملک فاندلیں کی فاریخری اور تیابی کے لئے روان ہوا ضلف حس بھری ا نیا کام انجام دے کر تھے ہر یا ن فیدد ایس آیا اور شاہی عارتوں کو جلاکرانے دکر ایس مانے کی تیاریاں کرنے لگا۔لیکن اے کا ایک مصر کر را تھا کہ کوچ کرکے اس نے دفعة النك كى طف علم كما اور عار ہزار سواروں كے ساتھ اس نواح ميں بہنج كيا نصیرخاں قیمن کی کمی اور ان کی خستگی اور ماندگی کا خیال کرے بارہ ہزارسواروں اور بے تیار بیادوں کے ہمراہ حراف سے بنردآ زما ہونے کے لئے آگے بڑھا قلع سے ددكوس كے فاصله برود نوں گرو ہوں كامقابلہ جوا اہل خاندليس كوشكست ہوى اور نفیرخاں کے بہت سے معتبر امیراور برار کے بائ امرامعرکہ جنگ یکام آئے خلف من بصرى ستراحتى اور ببت برا تونيخا نه سائه ليكر كامياب وبإمراد احدا بأدبيدر روا نہ ہوا یا دشاہ تدرشناس نے شاہرادہ ہایوں کو تام امیروں اورار کان دولت کے ہمرہ چارکوس استقبال کے لئے روا نہ کیا اور شہریں کے آیا با دشاہ نے فلف جرب کو فاوت فابس اور مینز رنج فل اور شمشیراور کم بندم ص عنایت کرکے اسے دولت آلاد والس عانے كا حكر دياسلطان علاؤالدين نے اسى طرح دوسر مع يبولي زيارة في معد ادر جاکے سے سرفراز ڈیا یا اور شاہ قلی کوجس نے اس معرکہ میں بوری مرد ایکی دکھا ای سى ايى بينى دى اوراست دا ما دى من قبول كيا ادريه عكم ديا كريخنس باي دواسيارى س ا دشاہ کے داھنے ما نب عزیب رہیں اور بائیں طرف دکینوں اور بشیول کروہ منتقے۔سلطان علاء الدین کی اس عنایت سے دکھنیوں اورغ یموں کے درمیان فتن خیز مداوت بدا موى حواج ك فائم ب اس كانتجه يه مواكرب كبي وكينول كوقطل اخوں نے جی کھولکے خریب شی کی ہے جس کا تفعیلی بیان اپنی البی عبد آئے گا ای زانس ديورا عام جا الكيفائي اركان دولت اور برجنول كم ايك كرده كو

مجلن شوری میں حمع کیا اور ان سے کہا کہ تھا راکز نامک کا ملطف ل اور عسوز میں شالم ن بمنير كے ملك سے بڑا ہے اور ہمارى فوج بھى ان كے نشكرسے اور ہمارى آمنی جی ان کے محال سے کمیں زیادہ ہے اس کا کیا سب ہے کہ لوائی میں غلبه اكثر النيس كو بوتاب اورجم ان كے باجگذار بوطاتے بيں اركان دولت سي سي بعن في كماكه عارى مقدس كتابون سي درج مي كرخدافي تيس فرارس مسلانون كونم بهندوك برغالب اور حكموال كياب بى دج بي دج كم بندواكترادقات مغلوب ہوجائے ہیں بعضول نے اپنی دائے ظاہری کومسلمانوں کی فتح کے دوسبب ہیں اول یہ کہ ان کے محور اس مان دا داور بڑے ہوتے ہیں ہمارے محوث چھوٹے لم قت اور الخالي موتين دومرے يه كه الله بعنية ين تيرانداز بجت ميں اور ہارے اسکرس ایسے اوگ کم ہیں لیذادیو رائے نے عردیا کہ سلمان کترت سے لأكرر مطيح حابين اوران كواهمي طرح منصب اور حاكير ملى راجه ني بجا ترش جوب بنوائي اورشعاراسلام مي برطرح كى آزادى عنايت كى راجه كا عكرتها كر قرآن ترلف رص يرمير الماع دوزانه ركها ما العاكم سلان روزانه المسالم كرس اور ا در مند و کو کو کم مواکه تیراندازی خوب کیمیں راج کے اعیان دولت نے مت ک عورو فكرك ير الط كياكه اس وقت دو لا كهسوا را وراسى بزار بياد عدوروس ان کے علاوہ اورستر ہزارسوار اورتین لاکھ پیادے لؤکر کھے عالمیں اورالیسی ندبير كى عائد كرسيا ميو ل كى نخوا مول ميل اصافه موحائ تاكسواروك كمورك اورسامان الجيم طرخ دستياب جول اس قرارد اد محموافق الم اواني في دس بزار مسلمان سوارا ورسائط بزار بندوسوار جورب كسب تيراندازى مانت عق تیار کئے اور تین لاکھ جدید بیاد ہے جس سیار کے دیورا سے کے ملاحظ میں بی کے طم کواب یہ ہوس بیا ہوی کہ شام ن بھنیہ کے مالک نتے کرے سے ایک کے ساجہ نے برے کو فرکے ساتھ بنمنی مالک برلشکرکشی کی راج نے دریا سے ہمنداکوعبورکیا اور تقور النام الما المركب المركب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرا كے تلوں كے محاصرہ كے مقرر كيا اور خودريائے كرشناكے كنا رفيم ہوا راجه کے سام بیوں نے ساغ اور بیجا پورٹک سارا ملک آخیت و آلاج کے ظام بیادی

الكروش كردى وسلطان علاوالدين في يخبريني اورمقابل كا اراده كرك النكامذ برار دولت آباد اور بيجابوركي افواج كوحا عنر جونے كا حكودياجاروں طرفدار احْرُة با دبير بهنج كي اور بجاس ہزارسواروں اورسائد نہزار بيا دول كانشكرتيار بوكيا لطان علاوالدین نے فوش وخرم تو یخانه اوردوسرے آلات حرب کا تقرلف کی طرف کوچ کیا دیورائے اس نواح سے کوچ کرکے مگل کے قلعیس بناہ گزیں ہوا اور باذار كے مقابلے كے لئے فرح كومقر كيا- بادشاه نے على سے چھكوس فاصلے ير تیام کیا ادر خلف جن بھری کو دیورائے کے فرزندوں کی ادیب سے لئے خان دان راشكر بيجا بوراورفان اعظم مرسكر براركود بررائ كي تقابل كے لئے مقرركيا فلف من بقرى نے يملے قادرا محربردھا واكر كے دورائے كے فرز نداكر سے معركة آرائي كي اوردشمن كوزخي كري معرك جناك سع بعدكا د ياخوا صلفاب نيكايوركا رخ کیا لیکن ابھی بیال بینجا بھی نہ تھا کہ دیورائے کے فرزند کو مک نے محاصرہ ترک کرکے ا یہ کے دائن میں بناہ لی - مدمنے میں تین لوائیاں قلعہ مرکل کے والی س ہوئی جن س طرفين سے بعث سے آدى كام آئے بىلى مرتب بند كى كوغلب بودا اورسلمانوں كوخت بخلیف بوی میکن دوسری مرحبه ان فالب آئے اور بہند کو ل کواچی طرح تنگست ہوی اس کے کہ آخر عرتب راج کا بڑا بیٹا بوفلف من بھری محمقا بلے میں زخمی ہور کھاگا تھا اس مرتبہ فان زیاں کے تیر سے راہی عدم ہوا ہند دیریشان ہوکاس کا لاشہ لیگر قلعے کی طرف بھا گئے فخرا الملک دیلوی اور اس کا بھائی جو دو نوں امیروں میں د افل تھے مند وسك تعاقب من دور سعونكداوائ من بالكل منهك تص اسى طرح لوارت مد عدندود ل كے تھے قلد ميں كس آئے بند ول في و كراس قدر حرات ان دونوں میں دیمی تقی ان کوزندہ گرفتار کرلیا اور دیورائے نے یاس سے گئے دیوائے نے ان دو ہذ ل كونظر بندكيا اور بيط كے غميں جامئہ ماتم بينا سلطان علاوالدين نے دیورائے کے پاس بیٹیام بھیجا کہ یہ دونوں جوان جوتلع میں داخل ہوے ہیں ان کومورک کارزارس میں ہزار ہزارسواروں کے برابرجا تیا ہوں تحصیل معلوم ہے کہ مایان بیجا نگراور جمنی فرمانرواؤں کے درمیان یو طے ہودیکا ہے کہ ایک سلمان کے عوض لاکھ بہندو کو ل کا خوان بھا ناضروری ہے اگر تم نے جادے

قيديون كوكو في ما في نقصان بينيايا تو بم ان يس عمرايك كيومن لا كه لا كمه ہند وں وقتل کریں کے اور متھازے ملک کا کبھی جھیانہ چھوڑیں گے۔ دیورائے کو اكثرشا بان بهمنيرے واسطه مرر حيكا تقا اور وہ ان كے تعصب كو بخوبی عانتا تھا راجہ نے اپنے محتبر امیروں کے ایک گروہ کو بادشاہ کے پاس مدانہ کیا امداسے بینا کا دیا کہ اگربادشاه اس بات کا افرار کرے کہ بھر جمعی جارے ملک برحملہ نہ کریگا تو میں عہد الريابون كهرسال بهترين تحفد شابى ملاحظ مين بيش كريا رمو سنكا اور فخ الملك وراس بھائی کو بادشاہ کے سیرد کردو بھا اور میں خود بھی بادشاہ کی اطاعت محرد الرئے سے قدم با برندر کھونگا ۔سلطان نے راج کی انتماس کے موافق عیدنامہ لکھراس کے یاس روا نمردیا اور راجه نے بھی فخرالملک اوراس کے بھائی کومع ما لیس جنگی ایشوں اورطح طے کے بیش قیمت تخفوں اور میندسال کے داجب الاداخراج کے بادشاہ کی فدمت ير روانه كياسلطان علاد الدين في عي ضلعت شال نه اوراسيان ازى اورمرصع نجام ديورائے كے ليے بھيجاغ ضكر جب تك سلطان علا والدين بإد شاہ ر لإ دیورائے ہرسال بیکش روانہ کرکے اظہار و فاواری کرتا تھا بادشاہ نے بھی لینے میں کو يوراكيا اوردة العركزاطك برحلة ورنسي محا-مورفین لکھتے ہیں کرسلطان علاء الدین نے اپنی حکومت کے زمانے میں بہت تفنیس اورعرہ شفاخانہ لتمیرکرایا تھا اور بیندگا کون اس کے اخراجات کے لئے وقف كردست تحتاكه ان كي آمرني سے بياروں كو دوا اور غذا اور مهند واور سلان طبيبو نكي تنخاه اور دیگرانتظامات کے جائیں۔ بادشاہ نے قاصی۔ اور امین خداشنا محبسب ملک یں مقریکے اور با دجوداس کے کہنو د شراب نوشی کرنا تھا عام حکم جاری کردیا کہ رعایا میں برخص شراب وقارسے بر منر کرے بادشاہ نے نقیروں اور در بوزہ کروں کے گلے میں اوہ کا طوق ڈالا اور النمیں غلیظ صافے کر نے اور می اٹھانے اور دہتے شدید منت کے کامول پر مقرر کیا اس کا مقصدیہ تھا کہ یہ لوگ اس محنت کی وج سے بيكارى كريشي سے بازا كرياكسب معاض كري يا بهمنى دائرة حكومت سے كلجائيں اگران قواعداور سختی کے با وجود جمی کو کی شخص جھی تساب بیتیا تھا یا کسلی در انشہ آور چنرے گردی لگا توسید کلاکراس کے طنق میں ڈا لاجا تا تھا اس تم کی منزاوں سے کونی فی سنتی نه تھا (اس مقام سے کھی مبارت پاس ادب کی وج سے حذف کی گئے ہے)

اوشاہ نے ملک اور رعایا کی اس خوبی کے ساتھ فیر گیری کی کہ فریدوں اور نوشیواں کے

حالات محض افسا نہ مجھے جانے گئے علاؤ الدین کا دستور تقاکہ جمعے اور عیدین کے مواقع بر

محبوبی حاصہ ہوتا تھا اور منہ کے پاس پیٹھ کوعظ سنتا اور خلتی خداکو آزار دینے اور بیگیا ہوں

کا فرن بہانے رہ بھی ماضی نہ ہوتا تھا با دشاہ نے کناش اور بخانے نے دھائے اور بہتر ہوں سے

کا فرن بہانے رہ بھی ماضی نہ ہوتا تھا با دشاہ نے کناش اور بخانے نے دھائے اور بہتر ہوں سے

نے مساحد بر با تھا کہ عیش عوشہ ہوت نے اس برغلبہ کیا اور تمام معات سلطنت شاہی بارگاہ

اور دریا نے خشت آباد کے کنارے ایک ہزار صین عور تیں محال شاہی میں جمع کیں

اور دریا نے خشت آباد کے کنارے ایک ہزار صین عور تیں محال ہو گیا اور اس عاریا با بی جمیع کی برا اس عیش و عشرت کے زمانے میں جا یا با بی جمیع کے بعد

اور دریا نے مشمت آباد کے کنارے ایک جنافیہ باغ کیا یا اور اس عاریا با بی جمیع کے بعد

وساتی کے مشمق کا متوا لا ہوا - اس عیش و عشرت کے زمانے میں اور کیا اور من النہ دکئی اس مام کی اجازت ہوتی تھی دکھنوں کو بورا غلبہ مال ہوگیا اور من النہ دکئی استحق وکیل شاہی من گئے۔

ایک مرتبہ سلام مام کی اجازت ہوتی تھی دکھنوں کو بورا غلبہ عال ہوگیا اور من النہ دکئی استحق وکیل شاہی من گئے۔

اسی دوران میں با دشاہ کو سواحل دیا گئے قلعوں کی فتح کاخیال آیا اوراس نے فلف میں بھری کو ساتھ اس مہم پر فلف میں بھری کو سات ہزارد کمینوں اور تمین ہزار عرب سواروں کے ساتھ اس مہم پر نامز دکیا فلف حس بھری نے بلدہ جنبر کے قریب قصۂ جالنہ کو اپنا قیام گاہ بنایا اور و کم ا

قلد تعمیر کے باری باری نشکر کوکن روا نہ کرنے اور اس نواح کے راجا کول کوزیر کرنے لگا بہاں تک کہ قضانے اسے بکا را اورخود اس طرف روا نہ ہوا۔ مس بصری نے آیک مصار جو سرکہ نام ایک غیرسلم کے قبصنہ میں تھا ہر طرح کی کوشششوں سے فتح کیا اور سرکہ کو اختیار

 طقه بگوش بوه جا وک کا اور ہرسال اس قدر مال اور دو لت خزا نه شاہی میں داخل الرئار موں گا اور ان واقعات کے بعد اس نواح میں اگر کو ٹی مکش فیتنہ وفسا دبریا كرك تواس كاجواب ده ميں مونكا - خلف حن بصرى نے جواب ديا كرس نے سنا بي كدول مان الكلاسة بيحد تناك والريك بي اورمنزل مقصود يك بينينا وشوارب مركه فكاكرمب ميراسابى خواه مقدمة الشكربن كرساتة على كاتة تقين كامل جي كركسي سوار كوي كوني كزند اور نقصان ندييني كا اوراطينان كرساية کاربراری ہوعائے کی جونکہ ملک لتجار کا وقت آجیکا تھا اس نے دشمن کے قول ربھر وسہ كركيا اور شقشه جري مي اس طرف روانه جوا اكثر دكينوں اور جبشيوں نے نفاق سے کام لیا اور ملک انتجار کے ہمراہ سفرند کیا خلف جس رجری خود روا مذہوا اور سرکہ نے دوروز تو تنابیت کشاده اورعده راسته طی کیا که تمام ایل کشکراس سے بیدراضی اور خش ہوے سین تبسرے دن ایک ایسی راہ اختیار کی جو بیحد تنگے اریک ورخو فناک تقی-اہل نشکر محال خراب راستہ طے کرکے ایک ایسے جنگل میں پہنچے جمال درختوں کے جُهُندُ اورجِهارُيوں كى كثرت سے جواكا بھى شكل سے گزر ہوتا تھا۔ اس جُل كے تين طرف سربفلک بہار سقے اور ایک طرف ایک فیلیج تمی جوجنگل کے ساحل کے بھیلی موی تقی بہاڑوں میں ایسے غاراور درے تھے کہ اُن کی تھ کا یتہ نہ تھا اور جس راستے سے کرجنگل میں داخل ہوے متے اس کے سواکسی دومری راہ كانشان تك مذملتا خا خلف سن بصرى اس زانيس اسهال خونى كے وض مي مبتلا تقا در دن رات مين عاليس مرتب سے زيادہ قضائے عاجت كے لئے سبترم ض سے اُٹھنا پڑتا تھا۔ ملک التجار نے ہرجند کو شش کی کا الشکر ترتیب اور قاعدے کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب رہل کن تدبر کارگر نبوی جركے دوسبب ستے اول يركوب سے شام تك سفركرنے كے بعد سيابى اس تدر شتہ اورماندہ ہوجاتے تھے کشام کو جہاں جو پینچ گیاو ہی ان سے دات بسر کرنیکا سامان کر لیادوسرے یہ کاس جفل بالتى عى عكر نقى كدو في ايك دوس ستصل بفب كرك ايك تابسر نيكا بهى نتفاع كما جاسك - اس زانيس جبكه وكلي حال بدي گرفتار تقے سركه د غايبتية فود آپ جنگل میں غائب ہوگیا اور اس نے رائے سنگیسرے کہلا بھیجا کہ بیں ایک طيسوم

الساعده شكارتهار الم الح لا يا جو ل اوراس منصوب سے بہتر دومرافیال اب تصورس بنس اسكتاج كجوتم سے كلن موكرورائے سنگيے نے تيس ہزار سادہ تو كي اور کما ندار اور ضجر یا زحمیم کئے سرکہ بھی اینا لشکر فراہم کرے اس کے ساتھ ہوا۔ آدهی رات گزرنے کے بعد یہ لوگ درون اور غاروں سے تفس کر جنگل میں آئے اور اینوں نے سات آکٹ ہزار سلالوں کو درختوں کے بیے کرلوں كى طوح ذيج كما اس كے كر بوائے تيز كے شورسے تقتولوں كى آواز دوسوں كے كان ك نه اسكتى تقى اورايك بمايكودوس كى خرخ بوتى تقى رات اس قدر اركية على كركون كواينا إلى تقريك نظرنه آنا تفاجب ان ظالمون في ديجماكه مقتول شکرس ایک دوسرے کی خربنیں سے اوراطراف وجوانب کے لوگ فدرتيع بوينك تويد لشكر خلف من بصرى كيطف برها اور ملك التجارع بالمجسو كربلاني تجفى اور مدنى سادات سنى كتنهيد بوكيا فخنصري كمسلا نون كالقبير تشكر وزنده ركيابرى دقت اورخوابى كے ساتھ اس بني سے ابر كلاادر في اور الكائن الروه سي في الكالتارك ساتومنا نقانه سلوك كماتف اور اس كالمة ندآيا تقال كيا- ان اميرون فيريشان مال ساجون سے كما كه تمارى ما لت بست فراب ب ساسب به سها كم لوك ابنى ما كرول ير عار ایناسامان درست ری جلرے جلرے جلد آؤد کئی اور عبشی سابی تواسی تیا ہی كى مانت يى اين مك كودائيس كي اورمغلول نے كها بمارى عاكم دورس ہم بلا مکر شاہی بیان سے سفر نہ کرس کے بلکہ ہے فلف حسن بھری کے قیام گاہ قصینا کندم تعمور و بید قرض لی سے اور اس طرح اینا سا یان درست کرلے علدوایس آئیں گے امیروں نے ان کے ارا دسے سے اتفاق کما افعال ی تعديد كارف روان بوك ليكن يندانا عا تبت الديش مفرسا ويدل یہ کہاکہ ان دکنی امیروں کے نفاق نے فلف خس لفی اور دیجر سا دات کو عب الرواياج تعدير عاكنه بني المحلوث إي س مو بعند ارسال كرس كے اور عبعت عال ے بادشاہ کومللے کریے سے فیرو کمنیوں تک نجی اوروہ اپنے مال کارسے ڈرے اورفورش کا الرك كالك عادشاه كوخط مكهاجس كالمضمون يرتفاكف فعن بجرى اين ماعاتب في المنات

سركذنام ايك غيركم دغاباز كي قول يداعتما وكري سادات اورمغل نشكر كيما تقفلان جنگل میں داخل ہوا ہر میندہم بی خوالی ن ملطنت نے برار میلوں اور ہما ہو سے اس مفر کی فوابیاں اس کے ذہن نشین کرنے کی کوسٹش کی لیکن چیز کہ ان کی انھوں بریردے پڑسے ہوے تھے انفوں نے جاری ایک ندستی اور جو کچھائن پر الزرى وه عیان ہے فلف جن بعرى كے واقع كے بعد مرجند ہم جا تاروں نے معل اميروں سدون اور خاص فيل سے كماكه نمك طلالى كا تقاضه يہ ہے كہم بادشا وسے كول ووسراا فسرطلب كرس اور بالهم متفق بوكرسركه اوراك سنكيبرس انتقام ليم ليكن اخول في الك ناسى بكرواب من وشناً اورنا لما تم الفاظ الحصيم یاد کیا اور تصبُرها کن ملے کئے اب ان لوگوں کے تیوری کی رہے ہی کر پر کو فالم ما مِنْ يَمْ مِورُ مَاجِكًا ن كُوكن سنة اتحا وقا م كرس اوراس طرح علا نيه فحا لفت كرك وترين فتنه ونسا دبر باكري - وكني اميرون نے يو ميفدشيرللك كني كے اس روا نه كيا مشراللك خلول كاسب سے برادشمن اور اندانوں بادشاه كى ناك كا بال بور إتما اس امیرنے یہ عربھیداس وقت بادشاہ کے لماحظ میں میش کیا جا ارکا واغ نشاف اب سے رشار تھا اور فلف حن بھری کا قصد اور غریبوں کا عرد ایسے الفاظ میں بیان کیا گ با دشاه كامزاج فوراً مجوليا اور انتها أى غيظ مي اس كومن وباطل كتيب زيدري-علاء الدين شاه في مشير الملك في اورنظام الملك في كوجو فريبو ل كينون كيميات ادران کے غلیے سے بیرنا رامن ستے ماگنہ کے امیروں کے تس اور ان کی تباہی پر متعین کیا۔ ندکورۂ بالا امیرسنگ ل اور جفا بیشیری کرسیدوں کا نون بهانے کے لیے اس طون روانه موسے ساوات عرب وعم نے ایسروں سے لیکرفر یا تک میاتعد سنا اور تلک ماکنس یا ، گزیر جدر اور قصبے کو فوادر مضبوط بناکر تیام بنی جوے ان توكون في الك و نصنيد با دشاء ك صفورس مدان كماجس من اخلاص ادر بكر جنتي اظاركر مين شيراللك كلف دى- إن كامعوضه أناك راهين شيراللك كلف تكادم اس نے خط کو احدا آباد بدیر ندحانے دیا بلکہ ایرہ یا رہ کر کے معینکدیا یو پیجا کو اس اقعہ کی طلاع ہوا اورا خول في دومور عفي جديد المحقد اور مونكدان نامول كا اين بام قوم فاصدول كا يقروا ندكا مال تعاینطود در ندوستانوں کو دے اور ہرایک کو علی و علی داستے سے انگراً با دبیدرواند کیا - ان بر بخت نامه بروس نے بھی عدادت سے کام لیا اور دونوں خط مشیرالملک نے تاصدوں کو گھوڑے اور خط مشیرالملک نے قاصدوں کو گھوڑے اور خلعت اور روبیے سے روبیے دستے دول شاد کیا اور جسب دستورسا بت ان خطوں کو بھی یارہ بارہ کو یا اور پہلے سے مجمی نے دول مشاہ کردیا۔

ان دا قدات سے سادات کا گروہ اینے حدامی دھزت جسین علیالسلام کی طرح است آل كارست يريشان بوكرماضى برقضا كالهي بوكيا عربيون في إلاتفاق غلم اورة ذوقه حب قدر كدمكن جواحمع كبا اوروراف كي مرا نفت برتبار جو سكم ينجر خيرا لملادلتي محیننی اوراس نے دکنی امیروں کوچ کوکن میں قتیم اور ا نی فساد ستھے اپنی مرد کے لئے ملا یا اورجیتر اوراس کے اواج سے بیشیار بیادے جمع کرکے قصری حاکنہ بردھا واکیا اور اس کا محاصرہ کرکے اہل قلعہ کو تنگ کرنے لگا۔ دو قیمینے کے قریب لڑا آئی کا بازار گرم را اوراس درمیان میں دکنیوں کے ویضے برابراسی مضمون کے بادشاہ کے حضور سي مينية رسب كرعزيب ابتك بغاوت اورم كشي سرآماده اوراين الادول مي يخترين ان يوكو س في سلطان كرات سے مروطلب كى ہے اور اب بيجا ہتے ہيں كہ قصبه کواس کے سیر دکرویں درباری دکنی امیرمنا سب وقتوں میں ان الف کو بادشاہ کے حفورس بیش کرتے اور ان ناموں کے جواب میں شاہی فراین اس مضمون کے صادر بحتے تے کہا غیوں کے قتل اور ان کے تیاہ کرنے میں السی عمرہ کوسٹش کروکہ دومرس کوعیت مال بهوا كرمحنت اورشفت سے غرببول كاكوئي خط بيدر بينج بھي عاتما توايل كن اس خط کو لے کر انفیس والیس نہیں دیتے تھے اور یہ جواب دیتے تھے کہ ہم ع بینوں کو بإدشاه تك بمنجا ديته بين اورجو حكر سلطان انتها سے زمایده عفنب ناک ہے وہ ان كيواب كاطف توجد منين كرناع ببول في جب اليف خطول كايه عال ديكا توييط كياكه وخداذوقه اورغلداب كم بوكناس بهذازن وفرزندكوم تبريكونني فجبها في يحصارك المرا چھوروی اورخود دھادا کرتے ہوے اخرابا دبیدر پنجیس اور بادشاہ کو مقیقت عال سے آگاد کی ا باز كن فريبول كے اس اراد سے مسطلع ہو سے اور شير الملک نفاع الملک وردو سرے دكنی ارو نے اس میں شورہ كيا كداكر حريف اس طرح قلوست كل كردو اند ہوے اور ہم نے ان كا تعاقب كيا تو مبتك كرمارى اكم جاعت كثير فل منهوكى جارا مقصود جواس جاعت كى تبابى ب

على نهوكا - ان نوكون في كرود غاكا بيرادا ده كيا ادرابل مصاركوبيني ديكرمت فيليل لسلام ادراسان کے می ہیں ہم کو تھارے زن وفرز نمرجوزیادہ ترسادات ہیں رحم آیا ہے اور ہم نے بادشاہ سے تھارے تقور کی معانی کی درخواست کی اور اس نے ہاری درخواست کو قبول فراكرية حكم دياب كتم كوازارجاني اورمالي دبهنجائيس اورجهال بمقارااراده ويمحصيس عِلْم الله على المازات دين كني اميرون في الشيخة ول في تائيدسي فران تراي مجي فرمون كود كها يا اوردو يؤل مسردارول ئے ضاور سول اور قرآن كى سيس كھائيں الرجعارك كوئي نقصان نهينج كالح يبول كوان كے اقوال براطمينان ہو كيا اورتما الرحصار جو تقدادس دو بزار بایخ سو تحے جن میں آیک بزار دوسوسیم النسب سیدمجی سقے انے زن وفرزنداور ال کے ساتھ مصارے باہر بیلے ان لوگوں کے باس سواری اور باربرداری کے عابورنہ تھے اس لئے اس کا اتنفاع کرنے کے کے موانی تعلیمیں قام يزير وسيمشر الملك اورندام الملك قلوك اندرداخل بوع اورتين ن مك اف مديرقائم رسي الدارل مصاركوكوئي نقصان ندينيايا - جو تقروزدكني امرون نغ بالحامرول انيسول كودعوت كيهانے سے بلایا - فام بيك فائل تران كرد اوراح بیگ یکهٔ تازیمے سواتا می امیرمشا ہیر فربا کے سابق جن کی نقداد تقریباتین و تقی تلعين حاضر بوے - يه لوگ قلع ميں داخل بور كھانا كھانے بين مشغول بوت. وكنيول كى ايك جاعب يسلح كمين كاه ميں يوٹ بيره تقي شاللك اورنظام الملك كاشارے كرموانق يوك برمنتيخ وخنج القيس كي بوك بام كلے اور بجائے صنیا نت کے عرب کو شربت شہادت سے سیراب کرنے سکے ماد ہزاد دکنی زرہ پوش جو ما بحا کھڑے غدر کے نتظر سے فیمہ و خرگاہ کی طرف دورہ اورغزيموں كوتىل دغارت كرنے سكے ايك سال كے بيے سے ليرسوسال کے بوڑھے کے بعوں کو قتل کیا جنائخہ ایک ہزار دوسونسیدا در تقریبًا ا بخ یا جھے۔ ہزار منس سے جوظ الموں کے اب سے قتل ہوے اب اہل دکن تاراج کرنے بین شغول ہوسے اور مقتولوں کے اہل وعیال تک ان کی ومست درازی سے محفوظ مارسے اور واقعہ کر بلا پھرد نیابیں تازہ ہوانتجب ہے کہ یہ لوگ اینے کوامت رسول کتے تے ادر محض بھریت اور افتر اکی بنا بر جارسوم

الفول في اس طع فرزندان رسول كوقتل كميا- قاسم بيك صفيْ مكن قراجب الكوداور احد بیک یک بازمرعز معوں سے ایک کوس کے فاصلے مرتقیم تھے و کینوں کے اس غدرسے وا تف ہوے ان لوگوں نے خود حید بہنا اوراہی عورتوں كومروانه لباس بيناكر احداً با دبيدروانه بوے مشير الملك ورني اور نظام الملك غورى نے داؤد خال كو دو برارسواروں كى سركرد كى بى ان کے تعاقب میں روانہ کیا اور رعایا اور جاگیر داروں کو محصاکہ یہ لوگ نمکوام ہیں اگر میر ہے جاعدت بادشاہ کی وفاداری کا دم بھرتی ہے لیکن ان کے قول براعتما دہنیں ہے ان کو جس طرح مکن ہوتیل کرد اور ان کے مال اور کھوڑوں كوغارت كرو اوران كوكسيس آرام اور قرار نه لين دوقاهم بيك صف تمكن اور دوسرے امیرتین سوہم امیوں کے ساتھ حیران ویربیتان <u>علیاتے</u> تعجر علد كدال دكن ان توكون سے ل جاتے ہے يوك ان سے جنگ مردانه كرك وشمنول كوتيرول سے يريشان اور براگنده كريتے ہے۔ رات کو یہ لوگ جنگل میں اترتے تھے یہ غریب حدالی شہر میں پہننے اور داد ُدخاں نے سریاہ ان ہوگوں کو تنگ کیا اور حن خاں جا گیردار نیٹر کو تکھا کہ پیر لوك مرام خور ہيں تم ان كو اس طرف سے وقع اور قبل كر وتا كريم سب مكران فکواموں کو تناہ کریں اور ان کے سرتن سے عدا کرکے شاہی ارگاہ میں روان كرس قائم بيك صف شكن اورحس خاك مين لا بطه اتحاد تها بيجا بكرك ايك ر کریں جس خاں کو مدد دھے کراسے وشمن کے یتے سے آزاد کرایا تھا جس خاں نواس وقت قاسم بمك كاوه احسان ياداً يا اوراس فيجواب وياكداكريه لوك وام ہوتے تواب کے کہ کے تجرات کی مرصر کو بمال سے تین دن کی طوع بنج کے ہوئے۔ داد دخان سن خان کی مدسے ایس ہوا اور اس کا تمام تیساندہ لیسکار سے آلاداددفاں نے تقریباً دو زرار بالجسوسواروں کی ایک جمعیت تباری افری ایک الم ا كيسفاليس عف آرا بوا-قاع بيك وراس كيمراي مان سے القومورومن ك مقائيس آئے اتفاق سے ایک دفعیس دو تیروا ورفال کے لئے اوروه فاک فون کا و من اور زیاره کوشش کی اور می اور زیاره کوشش کی اور خوجون کو

ساسيم كردياسى دوران مين عن خال اينى جاعت كے ساتھ ميدان جنگ مين منود ارجوا غ يب يه مجھے كه ان كودوسرى بلاسے سابقة بڑا نا كاه ايك شخص من خال كے اشاكا كا ينتجل اوراس نے کما کرلوائی من تابت قدم رہویں فوراً تھاری مدکور تا ہوں قامم بگے۔ اور اس کے ہمراہیوں کے تن بیں جان الی تقوری دیر کے بعد حسن خاں بھی بینج گیا اور الى دكن سے مقابلہ كركے ان كى مافعت كرنے لگا الى دكن نے داور فال كى لاش معركة بنگ سے أخلى اور قصبه جاكنه كى ماه لى قائم بيك قصبه بير كے باہراترا اور تاسم اورسن مع بالاتفاق ايك معروضه إدشاه كي مفاورس دواند كيا عرضد كامضمون با دشاه كومولوم بواا وراس في قائم بيك صف شكن كواف صفورس طلب كياتا عزيب باركاه سلطاني مين ما صروح مسلطان علاوالدين فيان لوكول كواين حصورس طلب كيا - ال حقيقت سے وا قف مونے كے بعدباد ساه ف مصطفى فال سرآ مركار لكى كوس في ويبول كي والكن إب تك جميات تح اسى وقت قبل كيا اور حكم ديا كداس كى لاش كوج وبازار مي كشت كرائ طائ بادشاه نے قاسم بیک صفی شکن کو خلف حسن بھری ملک التجار کے بجائے سرنشکو ولت آباد اور خير تقرر كيا اور قراخا ل گرد اور احظر بياك يكة از كويمي ايك بزاري نفسب دارول مین خل کرکے بذا زش شالی نہ سے سرفراز فرمایا اور دوبارہ غریبوں کی ترمتیب میشنول ہوا اور ان بس سے ایک جاعت کثیر کوصاحب فتیارگیا مشیر للک کئی اور وزی کے مکانا مطاقہ شاہی من الل مے کے اور یہ دو بن سر دارم ویکر یا نی نسا دو کئی امیروں کے عکر شاہی کے طابق طوق رجیم يهناكر إياده ماكنه سے إِنْ تَحْنت كك لائے كئے جن لوكوں نے كرابتدالي انتزايردازى كى مقى ادراس طرح كي يفنے إد شاه كے مفنورس روان كي مقران كوبرى طرح بلاكركرك ان كريساندگان كونان بنيدكا متل ويا و فيقات محموشاي كى دوايت محمطابق تاللك اوراس كايمنشين غورى امياس سال عارضت بوس من گرفتا رجميد ادراي اولاد آداره بهدكئ -مهم بهري من شيخ آذري كاجوللان كام شداور زائه شانبراد كي مرك كابي نواه تعاليك طولاني بيضيه آيا خيخ نے اس خطيں باد شاہ كونفيعت آميز كليات لكھ تھے بادشاہ اس خطكود تھے كربيحد متاثر موااور شراب خواری سے تو برکرلی علاوالدین نے ایک کن کی ایک جاعت کومونو پہنٹی کی جم سے قید تھے ہلاک کیا درشنے کو اپنے ماتھ سے جواب نام دکھا اور ایک کثیر تم شیخ کے لئے خواسان ندکی۔

اس داقعے کے بعد علاوالدین اپنے باپ لینے اعظم الشان سلطان احرشاہ بمبنی کام هرروزهمات سلطنت كوخود انجام دتيا تقابا وشاه فابالاكن كودما راونحل كيثري خدتون سيمعزول كميا-عه يرجري إ دشاه كي نير لي زخي بوي مرجيداس كاعلاج بهواليكن كوئي فأبعه نه جوا اس مرض كي وج سے بادشاه كھرسے بہت كو نكلاتا اوراكة اوقات اس كي وت كي خبر ملك مين موروق واق تقى بهان ك كرعلال غان جوسيه جلال بخارى كي اولاد اورسلطان احْرُشاه بيبني كادا ما دخما سركارتلنكا زمين للكنده كاجاكيردار تقاس نواحك اكثر حصول يرقا بض بوكياجلال خال نے اپنے فرز مرسکندرفاں کوجواحر شاہ ہمنی کا بواسہ تھا فوج اورسامان سے قوی کرکے اس ملك يرمنصرف كرديا - فان اعظم أسى زماني من فوت بوجكاتها اورتلنكا فيمكسى صاحب انراميركا وجودتك نه تماللنكانه كاكتراميرسكندرفان سي تحديوك اوطال كه استاس بزاح كافرا نروات ليم كرليس سلطان علاوالدين في بياري كے با وجود كركى ماضری کا حکر دیا اور حلے کی تیاری کرنے لگا جلال خاں بادشاہ کی زندگی اوراس کے ارادے سے مطلع ہوا اور اس سے اس بارے میں مشورہ کیاجس میں یہ قرار بایا کہ سکنرفال ہور کو جوتلنگاندا در برار کے درمیان داقع ہے علاجائے اور و لم ل نوج تیار کرے بادشا و برابر عهد نامدروا نذكرًا تقي ليكن الرينس بواتقان كي كشابزاده مخرفال كي بنا وت ين ميكندوان او اوراد خل تھا یہ نحا لفت اس قصور برہو گئی تھی اس لئے دوکسی وجے سے بھی بادشاہ سے طیکن بنين بوتا تماسكندرخال فيسلطان محمود خلى مالوى كوسكها كهسلطان علاوالدين بيارجوا اور مدت گزری کراس فے اس دنیا سے کوچ کیا اعیان مک فے اس کی موت کو اسے مقاصد کے صول کی وف سے جھیار کھا ہے اور یہ ما ہتے ہیں کہ ملک کے سربر آورہ لوگوں كوتناه كروًا ليس اكر جناب اس وقت توج فوائيس توللنگاند اور براردو بول ملك أسانى سے ہے قیضے میں آجائیں گے۔سلطان محمود مالوہی اس قول براعتبار کرکے اوروالی امیراور بران بور كے مشورہ سے دكن كے سفر ير تيار ہو كيا۔ مناوم يجرى مسلطان محرد فيرس سازوسالان كيساته كوچ كيا ورسكندرخا ل جند منزل اس كاستقبال كريح وشاه سے جا لا۔ سلطان علاو الدین نے تلنگا منی بورش كا فروكزنا برائ ويند عدد ي كيا اور فواج محرف كيلاني المشهور به كاوال كوايك بزارى منصبدار بناكر بيض وتخرابيرون كى مرابى من جلال فان كى مركد بى كے لئے متعين كيا اور برار كے اللكو فالم بانور

جلدمنوم

كے مقابلے ميں منے سلطان محموشاہ الوہ سے اتحاد كرليا تھاروانه كيا۔ بادشاہ فيقاً بركھ مراشکروولت آباد کوبطور مقد ترکشکرروا نه کرک فودجی بانج کوس کے فاصلے سے بیجا پور اور نماصہ نیل كالشكرك بمراه بالكي من بميلكوج كيا ورسلطان محدوفاني سے جنگ كرنے كے لئے امور كے جائيں تبا ندر بوا سلطان محرو كوب على جواكد دكن كا فرا فروا زنره ب اورا يك برت برى جبيت عے ساتھ مقابلے کے لئے تیارہے تو آدھی رات کو کوج کرکے اپنے ملک کوروا نہ ہوگر اسلطان فحمود نے این ایک بیر کورد کے سانے سے سکندر خا سے ساتھ کرویا اور اسے بچھا دیا کا اِکسندوا معرد كنيوں سے ملنا على ہے تواسے ایسا ندكر نے دے اور اس كے كھوڑے إسى اور تمام انا فَيْ سلطنت ضبطكرك مندوس كآك -سكندرخا كس رمزكوم حكيا اورادي باجيول كى جانب راست سے ان لوگوں سے حدا ہواا ور دو ہزاراً دمیوں کے ساتھ جن مل كثر راجيوت اورانغان تقے للَّندُه چلا گياس زانيس خواج محمدٍ كاوا سن للَّندُه كامحاص كيتما بكندرها في مابيرس افي كواندرون قلعه بينيا دياخواجه محرد كاوا ن فداسها مها تماكد ايسامي مواس ف الم صاركوا ورزياده بريشان كرنائم وع كيايسكندرخان جب بيد تنگ دواتواس في فواج ك ذریعے سے اوشاہ سے امان امر عال کیا قلعہ نواج کے سپردکر دیا اور خود بھی محمو کا وال کے چراه بادشاه ی فدمت می حاضر جوا با دشاه نه سکندرخان کواس کی جاگیزلگنیژه بریحال کیا اوزللک موبستورتديم إوركاحا كم تقروكرك والجورك مطانه دارفرخ الملك بربيد اواش فرائى اواحدة إدبيدر وابس آلي ملكان علاء الدين في اسي مرض يعنع بعارضه درد با سالة شريجري من دفات باكن المراشاء فتندسال نومينه ميس روز حكمانى كى كته بين كرسلطان علاء الدين شرافقير وبليغ تها ادر فارسى بهت اچی جانتا تھا اس نے دوسرے علوم کی بھی نی انجلہ تھیں کی تھی کہھی کہھی جمعے اور غیدین میں حائم سحبجى عآباتها اورمنبر بريثي كرخطبه بثره هتاتها علاءالدين اينيه كوالسلطان العادل الكريم الحليم الرؤف عفى عباد المتدالفتي علاء الدنيا والدين بن اعظم السلاطيين احدَّشاه وليهم ي ك لقب سے اور اتفا ایک وب سوداگرنے کھے گھوڑے ادتماہ کے اہل دربار کے اعتوں فرونت کے تقے اور درباری تیمت اداکرنے میں بیٹی کرتے تھے۔ یہ تا جرسا دات کے قبل سے جی اور دہ فاطر تفا-ايكن وباجرمنبركتريب ميفاهواتفا بادشاد في الميفكورة بالاخلاب يادكيا عرب نوراً انجى مجسع الحا أدراس عكما لاوالله الاعادل والأكريخ والاعليه والارؤف انت الكذابية والمام تتكوهذا لكمات عي منا بر المسلين - سے فدائی ترقادل دکریم درجہ دردون نیں ہے اے کذاب تو بھی لی والی الرائے الرائی درجہ دردون نیں ہے اے کذاب تو بھی لی والی الرائی ہے اور معیر سلمانوں کے منبر ریاس طع کے کلمات زبان برلانا ہے اور معیر نام کرتے ہیں ملاوالدین نے سوداگر کو گھوڈون جوں ابر مجھے بزیہ کی طع دنیا و مقبی میں برنام کرتے ہیں ملاوالدین نے سوداگر کو گھوڈون فیم میں میں اسی و قت کے بعد بادشاہ ہے کہ میں کہان سے اسی و اقت کے بعد بادشاہ ہے کہ میں کہان سے باہر ہوئی گئی سلطان ملاوالدین کے رائے میں شاہ فلیل دئی بن شاہ نعمت الشرولی اور میر بورالشدین شاہ فلیل الند نی درمیر بورالشدین شاہ فلیل الند نی رائے میں شاہ فلیل دئی بن شاہ نعمت الشرولی اور میر بورالشدین شاہ فلیل الند نی ۔

شاً و خلیل لیٹر نے دو فرزندا بنی یا دگار جبور سے ایک شاہ جبیب اللہ دا ا د سلطان احر شاہ بمنی اور دوسرے شاہ محب للہ دا اوسلطان علاء الدین شاہ جبیب للہ اوجود اس سے کہ فرزند اکبر تھے فن سیاہ گری کی طرف اکل ہوے اور سے رزند دویم شاہ محب للہ باب سے سجا دونشین ہوے۔ شاہ حبیب للہ بھائی کو اپنے والد کا جاشین شاہ محب للہ باب سے سجا دونشین ہوے۔ شاہ حبیب للہ بھائی کو اپنے والد کا جاشین

بناكرفيدا ميرانة زندگى بسركرنے تے۔

مرض کتے ہیں کہ لمان ملاء الدین نے اپنے آخروقت آگا امیروں اور
درید سے اپناولی استہ کے طالف ہا یوں شاہ طالہ کوجس کی عادتوں سے آگا ہوگ اس سے
ہیزار ستے اپناولی مہدمقر کیا سلطان علاء الدین کی وفات سے تبالغا المالا ولی اس ہیرشاق تھا
ہی تقور اہی زمانہ ہوا کہ و کیل سلطان علاء الدین کی وفات سے تبالغا المالا ولی اس ہی مشاق تھا
فرادہ ہوا اور اپنے فرزند کے باس ہوقا ہم بیگ صف شکن نے مرفے کے بوزطاب
فرادہ ہوا اور اپنے فرزند کے باس ہوقا ہم بیگ صف شکن نے مرفے کے بوزطاب
فرادہ ہوا اور اپنے فرزند کے باس ہوقا ہم بیگ صف شکن نے مرفی کے دوروا تھا جلا گیا۔
فرادہ ہوا اور اس طرح ان لوگوں نے ہا یوں شاہ بمنی کے دور خود نے سے
خوات مال کی ۔
ہمایوں شاہ بمنی اسلطان علاؤالدین کی دفات کے وقت اس کا فرزندا کہ چایوں شاہ
ہمای اور اس طرح ان مولاؤالدین کی دفات کے وقت اس کا فرزندا کہ چایوں شاہ
ہمای اور ابول اللہ اپنے میکا والدین کی دفات کے وقت اس کا فرزندا کہ چایوں شاہ
ہمای اور ابول اللہ اپنے میکا والدین کی دفات کے وقت اس کا فرزندا کہ چایوں شاہ ہمنی اور کوفال نے ہو

سلطان الدين شاه معتبر من البرتع اس كردت كوجها إدر بلاتا ل سر يجع في بعالي

حن خال كوتخنت حكومت يربع أدياشاه جبيب التدبن شاه خليل لتداديع في ومرسه اميرون فيجهل اصول نقياس جلوس كفنيمت طأنا ا درسيف خال كيهمنوا بن کئے لوگ ہایوں شاہ کے گھر کو تاراج کرنے اور اس کو قتل کرنے کے لئے رواز تھے اورايك عجيب شوروغ غا بلندموا- بهايون شاه أعنى جبه يوش سوارون كرساية بن من كندرفا ل ادراس كے بها أى مبى شامل مقع باہر نكلا اور جنگ كرنے لگا يالج كنيوالوں فی ادر جایوں شاہ ان کے دامن میں نیاہ لی ادر جایوں شاہ ان کے عقب میں روانه موااوراس نے دربارشا ہی کارخ کیا اتفاق سے راستے میں فیل بان بردہ دار سلحدارسرنوبت اور بقبيال شم سے جو ہا يوں شاه كود يحقياتها اس كے ياس جلا أ التقاس طرح عايوں كے اس بهت بڑى جمعيت موكنى اور ديوانخانے ميں بينج كيا۔ ہایوں شاہ نے اپنے چو گے بھائی من فاں کو جو تخت سے اُتر کرسالے ہم كانب را تفاكر فيار كما أورسيف خارباني نسادكو إلتى كے إورسي باندهكم تَمَا كُوجِ وبازارس كشت كرايا اوراست قتل كرفوا لاشاه جبيب لتدا وردوس امراكوتيد كميا - لموغا ل الوتا بوداشېرسے با جر بكلا اور كرنائك كى سرحت كى بېنجكيا -ہایوں شاہ ہمنی فے تحنت حکومت برجلوس کیا اور اپنے باب کی صیبت کے مطابق خواجہ محمود کا واں کوجو حاجی محرد قند مصاری کی روابیت کے مطابق خانران سلاطین سے مقابلك التجار كاخطاب ديا اور السيح وكيل شابى ا ورطر فدار بيجا يورمقركيا اور ملک شاه کوجو فائد ان معنل کا بزرگ زاده تھا اور جس کی بابت بعض مورضین کی رائے ہے کے سلاطین چنگنے یہ کے خاندان سے تھا۔خواجرجمال کا خطاب دیجر تلنگانے کاطرفداربنایا عادالملک فوری کے برادرزادے کوکہ قابل اوربهادرجوان تفانقام الملك كنطاب سيسرفراز كرك ايك يزارى فبدار ئيا دورلنگا ند كے مالك اس كى حاكيريس عطاكے سكندرفا ك بن جلاف عج شا برادگى كدمان مين اس كامصاحب اورتلنگان كىسىسالارى كا اميدوار تها بيحد رخيده بوا اور بغیر کی شاہی باب کے ایس ملکنڈہ جلا گیا جلال خاں نے بیٹے کی خاطر مخالفت کا اعلان كميا درنشكر بمع كوفي مين شغول بواسلطان في طالبنا ورخا ن جماح كم بولد كوجومباركها د ى وَفِن سے بيدرآيا ہوا تھا اس كے دفعيہ بياموركما سكندرفاں نے اشكرم حركے للكا نيراس

صف آرائ كى اور حريف برفتع مائى- جايون شاه يسمحاك اس نتنه كا فرو بونا خوراسكى توجه يزخصرب اس فيال كى بنايراس في سال علوس ساس طرف شكرشي كى - باختاه ال مكنده يراقيا أيرمواا وراس باك كانتظر تفاكر سكندرخا ب اورجلال فأب إدشاه سيران طلب كرك حاصر بور كي كرونعة الكرات مكندرخال في شابى الشكرية خون الواوري نقصان بینجایا اوشاه نصیجوانیا نشکراستد کیا اورقلعہ کے سرکرنے میں مفروف ہوا۔سکندرخال اسے سیامیوں یے بورا بھوسہ تھامیمنہ اور میسرہ درست کرکے سات یا آٹ بزارانغان راجبوت اوردكني سوارول كيجيت سے بادشاه كمقابليم آيا بايشاه في مكندرفال کے اِس بینیا مجھی کہتمیں اپنے ولی نعمت سے جنگ کرنا مبارک نہوگا در میرے نزدیک ترسيد وكاتباه جونا انسوس ناك ميري تها راتصورما ف كرا مول در تصيل فتاردتها بول كردون آبادي جريركنة تميندكرواني حاكيريس السكنديفال فيجاب ياكهادشاه الخرشاه كا پوترہے اور میں مرحم باوشاہ کا نواسہ ہوں اور عکم ان میں باوشاہ کا تمریک ہوں یا تو تھے تلنگان كامك عطاكرے اور يالرنے كے لئے تيار موہايوں شاہ كو فصر آيا اور اس نے تقاره جنگ بوایا - سکندرفا س نے بھی دلیری سے کام لیا اور بے اوبی کے ساتومیش کیا چونکہ بڑب کارساہی تفاہای ن شاہ کے علوں کو ہرم تبداس بہادری سے ردکیا کرمر آبان نے اس کی تعربیف کی عرضکہ قریب تھا کہ اس روز بلاکسی فیتھ کے ایک فسرے سے عداموں اور فرد اکا انتظار کریں کہ ناگاہ ملک انتجار کا وال نے بیجا پور کے لشکرادر خواجه جهال نے تلنگا نہ کی فوج کے ساتھ میمنہ اور میسرہ سے مردا نہ وار حمل کیا اور بہت سے جوان اور بہادرسکندرفاں معدر کہ جنگ میں کام آ ئے - ہایوں شاہ کوموقع ع ها كيا اوراس في إي سوجوان سرادازادريا يخسوبها در نيزه كذارقلب للرس جداكرك ایک فیل ست کوسات لیا اورسکندرفال سے فاصد کی فیج برجل آور ہوا تیراندازوں فےانیا کا) شروع كيا الدسكندرغال شيرنرك طرح طريعا ادراس فيطرفة العين سرل أوكول كوليسا اردا ونكه إداثاه كاست إلتى بمى معركة جنك بين تحاس فيبت سيبادون كولاك كي سكندر فال فيزه افي لم يمي الكرواع كدفوداس كولاك كرے كونيا ست نے فيلما و ب كى كوشش اور مخر كي سے اس كواينى سونڈ میں لیٹ اورزین سے اویرا کھا کو غصمیں اس کو زمین بریک یا اور دوروں

کی طرف متوجہ ہوا سکندرخاں کے سا ہیوں نے جو آدیوں کے زخمی اجہام برگھوڑوں کو دوڑارہے سے نادالنہ خودا بنے الک برگھوڑے دوڑادئے ہصد مس سکندرخاں کاسینیا ال ہوگیا اس کی ڈیاں جورچورٹوگئیں اور کفران مغمت نے انباکا کیا ہما یوشاہ نے ایک گردہ کو مفرودوں کے تعاقب میں روا نہ کیا جن میں سے ایک کثیر تو در ایپائیں کی تم آل ہوی۔

اس دا تعدی دوسرے دن الک اتجار کا داں اور خداج جمال ترک ثما ہی حکی کے مطابق قلع الکنڈہ کے محاصرہ میں شغول ہو ہے اور جبراور زبردستی سے اس قلعہ کو سرکیا جلال فاں فرزند کو جنگ کی نذر کر دیا تھا ایک ہفتہ کے بعد نوا درسی کا کو اُل طریقہ بجبرا ان کے نظر ندا یا ۔ جلال فان محمد کا داں اور خواج جہاں کے دسیلے سے اماں حاکل کا ورجیاب الل ودولت ساتھ کے وجواس نے چالیس یا بجابس برس کے زمائے امارت میں جمعے کیا تھا بادشاہ کی قدمبوسی کو حاصر ہوا۔ جلال فان اگر چر نظر بند کر لیا گیا لیکن اس نے چندروزہ میات کو فینمست جانا اور اسی قید کی حالت میں زندگی کے دن بسر کرتا رہا۔

ہایوں شاہ نے سکندرفاں کے فتنہ کو فردکر کے دیورکنڈہ کے فلدکو سرکرنے کا ادادہ کیا یہ قلد لذکا نہ کے زمینداروں کے قبضی تھاجوسکندر فال کا بی خواہ تھا۔ بادشا ہ برشے فورے بعد فود در نگل گیا اور خواج جہاں ترک اور نفا الملک عوری کو دیورکنڈہ کی مہم بیتعین کیا لمنگیوں نے بہم اتفاق کرکے جیندم تبد لوائی کا بازارگرم کیالیکن ہر و فعہ شکست کھائی اور خواج جہاں ترک کو فتح ہوی ان لوگوں نے جب مقالمہ کی طاقت شکست کھائی اور خواج جہاں ترک کو فتح ہوی ان لوگوں نے جب مقالمہ کی طاقت نیا گئی تو قلد میں بناہ گزیں ہو ہے اور خواج جہاں ترک نے کوہ تان میں خیمے لگاؤنلو کا فاصرہ کیا اور اہل مصارکو تنگ کو نے میں کوشاں ہوا۔ لذکا نہ کے باشدے باشدے میں خاصرہ سے برشیان ہوے اور افوں نے اور دو میرا دیگان طواف

سے جو توت وشکوت میں ممتاز سے قاصد میں کا ال کمٹیر دینا قبول کیا اوران سے مرد طلب کی - ان راجاؤں نے ہمت زیادہ خیل دشم سے جندز بخر نیا کے ان کی مرد کو بیسے اور خود اپنی مدد کا بھی ان کو مزرہ و در در انگیادں کو ان واقعات سے

توی دل بنایا اور انفوں نے جنگ کا ادا دہ کرلیا ۔ خواج جمال ترک اور نظام الملک غوری ان امور سے آگاہ ہو سے اور انفوں نے آپس میں ولمدسوم

مشوره كيانظا) الملك في رائ وى كرارادى فلكركي آف مك بهم كوقلوس وست بروار ہوجا العاہے اور تنگ وروں سے کل کرفیل میدان میں تھے نصب کر کے جنگ تروع كالوليئ - نظام الملك كى يرائے خواج جمال ترك نے بيندنى اوركماكدار بهاں سے کوچ کو س تو حریف ہاری روافی کو اجری بیٹول کرتے ہارا تعاقب کو بیکا بہتریہ ہے کہ اس عكرتمن كے مقابليس صف أمامون نظام الملك في حارة كارند و كادرفا ول موكما ورب روزصم واكم الرف سي راج الديسه اوراورياني اور دوسسرى عانب سي للنكانه اوولامكي نوج نے فواج جمال بر حکد کیا چے کہ مگر تنگ تھی اور سیا ہید س کو آمدور فت کا موقع ند تھامسلان کو شكت بدى اور مبت سے سابى!رے كے فواجها برك اور نظام المائے رئم جاں بالريط لكن ويرالمول كرتناقب كي وجسان كوكسي دم لين كاموقع مذ ملااوراتسي كون التي وسعط كئے- يان كى كر مايوں شاد كياس وركل بينج كئے- بارشا م في واقد كا القفا كا ورفواج جال ترك في مان كون = دروع تسلمت أمير والسي يرترج والدكماك مرجعهوانفا الملك عزى ك وجست فهورس آيا جايون شاه في بنياس كالمنتقف وال تفتیش کے اسی علی میں نظام الملک سے ہادرزا نہ کے قبل کا حر دیانظام الملک سے وروز قارب بماک رومودشاه جلی کے اس بناہ کزس ہوئے باولشاہ سنے خواج جمال ترک کو بی ایک قلعمی نظر بند کر دیا - ایک روایت، برسید کر نفام الملك عود فرار موكر مراوي كي إس بهنج كيا - مختصريه كر بايون شا دف انتقام لين كالمحم اراده كيا اوريه طي كراياكه ديوركنده برود باره لشكرتشي كرك د فعتم اخترا با د بيدرس خبرا ألى كه يوسف ترك الحراف المرادة حرفان ادرشاہ جسب اللہ کو زندان سے اہر کا لااور سے اللہ کا انفاق قصبُہ بیدر ہے گئے ہایوں شاہ فرار ہو گیا اور ملک انتجار کو او اس نے تلنگانے کے انتظام کے لئے وہی جھوٹرا اور فود جادی الافر مالے۔ میں عبدسے عبد الے تحنت کو روانہ ہوا اور بیدر پہنچ کرظا وستم دھانے سکا اورجو دل مين آيا وه كيا اس اجال ك تفعيل يرجي كرشاه جيب الله شاہزادہ حن خال کی دوستی کے جرم میں ہمایوں شاہ کا تیدی بنا باوشاہ تے ملکنڈہ پر علمہ کیا اور سکندرفال کوئٹل کرکے اس اور کے تلوں کے

نے کرنے میں شغول جواشاہ جیدیے اللہ کے سات مرجہ وں نے بالا تفاق اسینے مرشد کی ر لم في ير كم بهت المرسى اور يوسف ترك كحيل كو جوسلطان علا والدين كا غلام اور تقصلون البت والمنت بالميزير ميز كارتفا أس كدامن سيناه لى يوسف ترك بى اسى فالدان كامريد مقان وگون محسائق كميك اورايك زبان محكيا اوراس في بعض كوتوالوب إور مانظول كو اللا اوراس طرح باوسواداور كاس بادے فعالى تيار ہو كے- إ دجواسكك اس وقت من بزار مادسها كي تحت كي في فطت من مود رسط بدست ترك فيفرام تركل كياادر غذائيور كأوه كأماقة تمام كقريب إدشابي كل بهال محب تفاآيا جوا عانظ اكثرابيف بي عقم ادر تحورت دريان جودل سق انعول في منع كما يسفيد ترك في كماكرير - عالى شارى فران آيا ب كر قد فان عن ماكولان فال مجرمون كما بلحين كال بون اوراس بارسيس سرخ رنك كافران جوبمني با وشاجون كا رواج دیا ہوا تھا فوراً بنل سے مجال کران کو دکھلا یا محافظ فاموش ہو سے اور بوسف، ترک مینی دروازه سے کلااور دوسرے دروازہ بینی اس در کے دربانوں نے اسے اندرائے سے فع كما بريديدسف في بلي نوان وكما إليكن الخول في مانا وركماك اليكا وسي كولة ال شركاريدانه وركارب وسف ترك في اس كرده سك مردار كاستفام كما اور قلعه كي اندر داخل بوا حماد كي اندر عل و شور بريا بوا يوسف سب سے يمل زندان کے اس مصری تیا جہاں مشاہیر ماک نظر بندھے اور اس نے شاه جیسب استدکی زیخ قید تور دالی یه مال دیمه رشنزاده میمی فاق من فال بن سلطان علاء الدين اور جلال خال بخارى في بيحد عا جزى تح ساتهان سے درخواسے کی کوان کی بجیر قید کو بھی توڑدے۔ درسف نے ان لوکو بھی قيدست راكيا اوراس كے بعد دوسر سے زندا يوں سے جودارالامارة کے اس قید سے کما کہ جو مخص ہا راسا تھ دے اپنی زیخر توڑ کی اہر سکلے ادتین کاه کے دروازہ کے یاس ہم سے ل جلے ۔ یسف ترک کے شاہرادہ حرفیاں اوردیگرشا ہے جبر کو اپنے ساتھ لیا اور تحدیث گاہ کے دروا زہ کے قریب ایک بسرات تک كالمادا ورزندا في بن ي على وفنلا - سا دات نقر ا اور الل شر برطبقه آدى شائل تھے كا بات أراد تھے اس وقت كربست برى لغمت سمجھے الدر موكلوں كورون سے

علاموم

رد الدير كريس سے الرآنے سكے اور شوق وذوق كے ساتھ يوسف ترك كے تريب جمع ہوگئے۔ان یں سے بعض مگڑی سے اور بعض تھے وں سے جنگ کرتے تھے اس درمیان میں گوتوال شهر کوخبر ہوی اور محلات شاہی کی طرف دوڑاان لوگوں نے عانبازی کی اوراس کوسنگ ویوب سے ارکراپیاکردیا اس رات برخص ایک على وشرس طلاكياليكن جلال بخارى جواتني برس كا بورها تما ادرشا بزاده بحيى فال بن سلطان علا الدین ساه اسی رات کوتوال شهرے القیس گفتار موکودلت اور فواری مے ساتھ مارے کئے شاہرادہ حن فال اور شاہ جبیب الندایک مجام کے کھیں جوشاہ جبيب التركا خدمت كارتماج مب سي شاه جبيب الله في قلندون عاد ابروكاصفاً ياكما اوران كاداوه يه تفاكر كونشه عافيت من مبيكر قناعت كيساية زند كي بسرون بزوج ن فال فے سکھا کہ رعایا اور نوج دو ہوں ہما ہوں کے ظلم سے الاں اور ہمار سے خوا لم ل ہیں اب دوبارہ اگر اقبال نے تھاراسا تھ دیا بقین کالی ہے کمغ بے بال ویرکی طرح دشمن بے دست و یا ہوکر ہارے سخیس گرفتار ہو جائے گا-امیرزادہ می کی بیشہ کاہ امارت سرمير كفف كا فادى تعااس من ايناارا دفي كويا اورسن فال محصا تق قول وقراركرك دو ان تلندروں کی ایک جاعت سے ساتھ شہرسے با ہر شکلے اور لشکر اوں کے گروہ كروه ان كياس آف نكي يوسف تركيبي شابزاده حسن فال سي آلاي كرده چھ اسات روزائے تخت کے سب سے خوست الع بیں جواحد آ او بدرسے بین کوس مے فاصلہ رو اقع ہے مقیم رہے اوراس کے بعد تین فرارسوا راور بایخ فرار با دوئی جمیست معتداور کمل ہو کو قاف ارک بدر کے سرکرنے کے لئے روا نہوے - ان لوگو ل کو يمعلوم بوكياكه بدركافتح كزاآسان نبي ب اورابل ممار في برج دباره كومضبوط كرليا ہے وہمن کی مرافعت اور مخالفت میں بہت زیادہ کوشاں ہی تواس کی فتح سے ما یوس ہوے اور قصر بیٹری طرف روانہ ہو گئے تاکہ اس حصلہ ملک برا بنا قبضہ کریں۔ اس طرح بم يسف ترك بيالام امقر بدا اورشاه جيب سدوزارت اورجعينه الملكي كم تبريزا تزموك-حن فان دراس سے بی خواہ لشکر کے جمع کے مرش فول ہوے۔ ہمایوں شاہ نے جب کی سفاکی۔ سختى كجفلقى ونظالما ندمشرت كن مين صرابلتل ادرزبان زدخاص عاكم بع للنكانسيم خرى نين اور طدے جلد احرا باو بيدرينيا . بادشاه مے سب سے يملے ان

تین بزار بیادوں کوجوشہر کی محافظت پر مقرر سے طرح کے عذا ب سے قتل كيا اوركوتوال كولو ب عقفس من قيدكر كے برعصنواس كاليك دن كاشا ادراس كوكهلآنا تفااورسارك شهريس اسطع اس كيتشهير كاحاتي تقى بهانتك ككوتوال سي قيد كي مالت ين نوت بوا- اس واقد كي بعد با دشاه في آعظم ارسواد اور بے شمار بیادے رہنے ہمائی کے مقابلہ برمتعین کئے۔ بیڑے جا کی میں غانقاہ کے قرب وقین يس لران بوي اس معرك مين شاه جبيب التُدوزيرا ورجعية الملك كي كوشش سيصن خال كونتخ نصيب بهدى - هايون شاه كا فطرى غينظ وغضنب اور زياده بهوا ادراس نيتا اميرن اورسلحداروں موجوتلنگانہ کی پورش میں اس کے ہمراہ سے خزانداورجنگی باتھیونے ساتھ بيررواندكيا- باوشاه في ان اميرول ك زن وفرز ندكوموكلول مع سيردكيا كالهيل بيانهوك يه لوگ منحوف بوكرشا مبرا ده حسن خال سے ملح الى دو بول بھائيوں ميں خونر بز دنگ واقع بدى من فان شامى أنا فر هيور كرمورك كارزار سي بيجا فكريها كافسته اور برطال سائة يا آهم سوارون كيسا تقوالى بيجا بورس بينيا بمراج فال جنيدى جوآخرس عايون شاه كالمازم و و خواج نظم خال کے خطاب سے سرفراز ہوااس جگر کا کھا ندوار تھا۔سراج خال نے شنراده کے ساتھ دغائی ادراسے یہ بیغام دیا کہ یہ مک آپ سے متعلق ہے اور جو نکواس تواح كاطرندار خواجه كا وال اندنون تلفكا خسين بيديد ملك حراف سيرخالي ب أكر آب اس شهریس قیام کرس توس ا قرار کرنا دول که بیجا پورل یخورا در مدکل کی رعیت اور فغیج آب کے علم کی خلاف ورزی نہ کرے گی اور سنب آپ کے مطیع و فرما نبردار بوجائي كي شا بزادهس فال في شاه جبيب الشريوسف ترك اورددم سات معتراميرون كمشوره سعمراج فالجنيدي كي درفواست قبول كي ادربيا يرك فا تلعدمين قيم موا مراج فال في يوازم صنيانت اورا ظهار خلوص مي عرفي كي وابي نيني ا ك اوراس طح ان لوگوں كو با نكل غافل كرديا اور شام كے وقت سام كے بعان سے مصار كے اندراً يا ادراس عل اجن مي كر يعضرات نظر بند سق عامره كرانا دوسر ب روزسراج فال في اداده كياكذان وكول وكرفتاركر مع بهاول شاه كے اس بيجيدے - شاه جبيب الندنے تركن كوساسين كيا اوراس قررارس كأميد موسكي مداج فال ف شہرادہ من فال يوسف ترك اور ان كے ديكر بى فواہول در اول

یہاں تک سقہ اور خاکروب و فراش کو جسی قید کرکے احمد آباد بیدر رو اند کویا. ہایوں شاہ نے بازار سیاست گرم کیا اور اس سے عفنب کا دریاجوش میں آیا۔ ادشاء فع دیا کہ بیدے بازار میں دار اور طقے نصب کئے مائیں اور عابی ست التقى اورتام اقسام كے درندے كھوك كئے جائيں - اس كے علاوہ دوسرے مقابات برگرم یانی اور جلتے ہوے تیل کے قرابے بھرے ہوتیار ہیں۔ شاہی حکم کی تعیل کی گئی۔ اور ابدشاہ ویوان فا ندمیالا فاند بربیطا اورب سے پہلے اس نے شام راد و من فال کوشیر کے سامنے مینکوایا درندے نے شانرادہ کو بارہ بارہ کوالا اس کے ہدریسف ترک اورساتوں ہم اہی تہ تنے کے گئے۔ بادشاہ نے ان مجرول کے زن وفرزند کوہنا بت بڑی طرح ان کے گھروں سے باہر کا لا اور بارگاہ میں جمال کہ المام الركون كالجمع تفاطرح طرح كي ففيحتول كے ساتھ جن كا ذكر كرنا بھى آئين آداج اظلاق كے فانے ہے ان برختياں كيں اوران مظالم وجوروجف كاجو فاص ہمايوں كے ای دید کی ہوے سے ان کوشکار بنا یا اورعورت ومرد بورسے اور بے سب کونشل کیا اور اس طرح كويا فتحاك اور حجاج كے كارناموں كوبھى ائے اعمال كے مقابلہ سي ميج كرديا بعد اس کے شاہزا دے کے متعلقین اور اس سے متوسلین کوجو تقریباً ساس تفرادر اس معالمهسے بانکل ہے خبرتھے بیاں ک کہ بادرجی طبقی اوردیگ شو وغيره كوجي شاه بازاديس رواية كياجس ميس سيدعنو لكويعالني دي كي دروين شہراور باتھی کے سامنے ڈال کر ہلاک کے گئے اور بعضے ویک میں ڈال کر جوش دسے کے اور بعضوں کا عافقو اور دستہ سے کا کا کیا گیا اور بعضوں کا جر فالرح المراس كالايا-صاحب تاریخ محروشا ہی روایت کرتاہے کیس نے فود ہایوں شاہ کے

صاحب تاریخ محرد شاہی روایت کر اپ کریں نے فود ہالیوں شاہ کے

ایک مقرب انشین سے سنا ہے کہ جس زما نہیں شا ہزادہ حسن فال کی بغادت کی

خبر بادشاہ نے ور نگل میں سنی تو ایسا عقد دعف نب سیرطاری ہوا کہ اپنے

کہر سے بھا ڈیا تھا اور زمین اور فرش کوایسا دانتوں سے بجر کر دیا یا تھا کہ اس کے

لب اور اس کامنہ زخمی ہو جا تا تھا۔ بادشاہ نے وزگل سے بیدر بہنجا دو کچھ کے اور
جس طرح خوزری اور جور و جفاکی اس کی مثال برانے ظالموں سے کا زماموں سے

نہیں ملتی اس بیرو فرمانرواکی تلوار اپنے اور میگا نسب پر برابر طی اور اس نے ایسا ظار کیا کہ اگر حجاج کو اس کے مقا بلہ میں نوشیروان عاد ل سے سنبت دیں تو ہیسا منہوگا ہایوں شاہ کوشا ہزاد جسن خاں سے واقعہ نے ایسا خود رفتہ کردیا کہ اکثر شامرا جودار ن ملک اور قلیوں اور گوشوں میں تناعت کے ساتھ زندگی کے دن لیے ركرد مے تھے باوشاہ كے تېروغضرب سے ندبي اور مايوں شاہ نے ان سجوں لوگر نتار کر محتل کیا۔ سیاست کے باعث بادشاہ تمام خلق خلاسے برگمان ہوگیا اور اس کے ظامروستم میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی تھتی اور ہوشے سکیم وغیرسلم دبیگناه سب کے سب اس کی جفا ڈن کے شکار موتے ہے اس کی سیا يك سخص مح جرم برساد سے تصب كوفاك سياه كردين تھى اوراس كى غصه كى اگ تروخشک سب کوجلا دیتی تھی۔ بادشاہ نے لوگوں کے اہل وعیال بررست درازی کی اور اس طرح نفنس اماره کابھی شکار ہواکہیں ایسا ہوتا کہ شاہی حکم سے دلھن راست سے بکڑ کرشاہی عل میں مہو خاریجاتی اور دوسرے دن اپنے مرے کو رضت کیجاتی کھی اہل حرم بھی نے گنا ہ نست ل کئے جاتے تھے ار کان دولت اوراعیان ملکت بادشاہ کے ملازم ادر مجرے کو جاتے اپنے اہل وعیا ل سے خصیت ہوکر دیوان خانہ میں آتے اور جس کو جرومیت کرنی موتی وه اینے وار توں کو کرمے بادشاه کے صوریس عاضر موتا ہمایوں شاه رعایا پرین طلم درستم دصار با تفاکه خدانے رعایا بررحم فر بایا اور بادشاہ اسی اتنامين بيماريرا حرنكه اسے اس امر كا يقين سوچكا تفاكه وه مض الموت ميں مبلا ہے اس کئے آینے بوٹے فرز ندنظام شاہ کوجو آٹھ برس کا تھا اپنا ولی عبار مقر کیا اور خواجها ن ترك كو قلعه سے آزاد كرك لك لتجاركو تلكا سے بلا بااور اوار وميت بجالايا خاجهان ترك سے بڑھكركوئى دوم استقرنه تحا وكياسلطنت مقركرك مك التجاركووزيقريك اوران دونوں کو تاکیدی کہ کوئی کام بلاشا ہزادہ کے مشورہ کے کری غرضکہ ہا یوں شاہ کا بعادُ حیات لبرنز ہوا اوراس نے ۲۰ - ذیقعدہ صدر میں وفات یا کی اورزمانے اس كرنجة نفس سے خات يائى -مرس نزدیک صحیح تعایت سے کہایوں کو وسیت راس آنی

تاريخ نرسشت جارسوم 14. ادراس نے اس مزنس سے شفا یا گئ چونکہ اس کی طبیعت طلح دستم پر اس تھی رہایا کے اہل وعیال برحورومفاکرتا اور جرم کے فدمتھاروں سے بدملو کی سے میں آ آئتا اس کے حرم اور ملک سر حکہ کے لوگ اس طلح وستمرسے نا لاں تھے تنهاب خان خواجسرا في جوحرم سرا كاداروغه تقاحبشي يؤكريون سي سازش كي اور اینے ارا دہ میں کامیاب ہوا'۔ ایک رات بادشاہ نبراب کے نشہیں مست برا مواسقا ایس عبشی کنیز نے لکڑی کی ضرب اس کے سر براسی کیا ہے لہ ہا ہوں شاہ نوراً ملاک موگیا مولا نانظری شاعرنے حوملک التّخار کی عنایو سے ملک الشعرا کے خطاب سے متا زاور شاہ جبیب اللہ کے رفیق زیل کھے اور قیدسے رائی یاکر گوشا عافیت میں فلوت گزیں تھے اس کے مرنے کی نارىخ كهي مايون شاه نے تين برس جيه مينے حيد روز كاران كى-نطام شاه مبهنی ایابوں شاہ نوت موا اور اس تحصین اورصاجاب فرزنداکبرنظام شاہ نے آٹے برس کے سن میں شخت حکوت ہا یوں شاہ طبالم کر حکوس کیا ۔ سٹ میزا دہ کی ماں بڑی صاحب نہم وزاس تھی اس نے بادشاہ کی وصیت کے مطابق ملک وال کے مالات سے واقفیت کال کرکے تام کاموں کو خواج جہاں ترک راور ملک التجارم مورکا دات کی رائے کے سوانق انجامہ دینا تنمروغ کیا۔اس بگیر نے حبیبا کہ چاہئے مہات شاہی کو سرکر کے کما اعقل ودانا ئی کا شوت دیا اور ان دو نوں سے اور کسی کوسلطنت میں دخل نہیں تھا القصہ ملک لتحیار محمود كاوال كومبعيته الملك ووزيكل ادرط فدار بيجا يور مقرر كركے خواجهاں ترک کوشف و کا ات اورط فداری لنگ پرفائز کیام روزصیح کو سے ددنوں تضرات مکر مابرگاہ شامی میں آتے اور عرض ومعروض کرتے مہات ملک کوایک عورت ماہ بانو کے ذریعہ سے ملکے جہاں تک مہو نجاتے اور مرمعالمدين ففت وتندير كم بعدج كير طح إيا السطوعل مي لأف كم الخ شامراده كوعرم مراس إبركالية نتخت فيروزه يربثها تع خواجها ب ترك شامزاده مع دست رأست كوفرا موتا آور لك التجار بائيس مأنب

اریخ فرسست طرسوم 1-1 ایستادہ سوتا اور جو کھ کہ لگہ کے مشورہ سے طے یا اب کمی وزیادتی کے اس کا علدرآ مرکزتے۔غرضکیہ ان تمیوں صاحبوں کے مشورہ سے کارو بارسلطنت اجی طرح انجام پانے لگے اور جو کچے جایوں شاہ کے عہد میں طلم وہتم ہوے تھے اس كا تدارك بوكيا - الحراف وجوانب كے سلم وغير سلم حكام نے سنا كرايك الوكا وکن کے تخت پڑمکن ہے اور نیز ہے کہ ہایوں شاہ کے طلحہ وستم نے امیروں اور ل فوج کے دلوں کو زخمی کرر کھا تھا جس کی اصلاح اب تک نہ موٹی تھی اسلنے مشخص کے لیں مک گیری اور حکموانی کی موس میلامونی سب سے پیلے را بگان اُرلسید اور یانے اتحاد کر کے راجمند ری کے راستہ سے ملک دکن فتح کرنے کا ادادہ کیا بڑی خطیم البتان فوج کے ساتھ ملک السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور فارتگری سے تام ملک کوتیا ہ اور ویران کر دیا بیاں تک کہ کولاس کے ملک تک آبادی کا نِإِ ونشان باتى ندر بالمنظام شاه كى والده خواج جهاں ترك اور ملك التي ران لوگوں کے دفعیہ برمتوج مورئے اور ایسی اس کا کی طرف کم سہت باندھی کہ مطلقاً اضطراب أدر تزلزِ ل كواپنے د ل میں انھوں نے را ہ بنروی۔ پانتخت مصلی اروں اور تو بھیوں کی معرفت اطرات و اکنات میں طلبی کے فرامیں روانہ کئے گئے اور اس طرح بیالیس مزارسوار میدر میں جمع کئے گئے اور بڑے شان وشوکت کے ساتھ حس کی مثال شا ہان گزشتہ کے مالات میں نہیں لمتی رائے اڑسیہ اور اور یا کے تیا گاہ کی طرف روانہ موئے۔ احدا باو بیدر سے دس کوس کے فاصلہ پردونوں اشکروں کا مقابلہ موارائے اڑ بیسہ اور اور یا کا الاده منواكه ماك كوسلما نوں سے فتح كريں اور فرما نزو ائے دكن سے خراج وصول ارکے واپس جائیں غیرسلموں نے انجی آپنے الادہ کا اظہار بھی نہ کیا تھا کہ ار کان نظام شاہی نے ان کے پاس بیٹا جمیجا کے ہالاج ان بنت یا وشاہ پیطا، ہے کہ جا جنگرا در اڈلیسہ پر فوج کشی کر کے ان مالک کو نتی کرے اس وقت تم نے فودمارك مشركات كوآسان كرديا بي كداس طون أكف سواب تعين معلوم مونا جا سئے کرجبتک خراج تبول نوکرو کے اور جورو بیتم نے مسلا نوں سے وصول کیا ہے اسے واپس نرکرؤ کے توسب کے سرب فناکر دے جا ڈگے

اور بھا را ایک آوسی بھی مجھے وسالم نہ جاسکے گانس بنیا کے سیائنہ ہی شاہ مابشہ بن شاه الشرف يك سوسا المسوارون كوجهاد كي نبيت سي سنكرز فل شابي سے اینے سانخد کیا اور دائے اور یا اور اڑ لید کے مقارم کشکر برجودس مزار بیاوے اور جارسوسوار تفع حاركیا اور صبح سے دوہر تک مردانگی کے ساتھ دھمن کو تىن كوية رە اخركا زسلما بۇن كونىخ جوى اور دائے ادىيداددادرايجا ك الين الشكرس فإسلي راج بي كلين موس اور عا مال واسباب محيوا كر رات كوقيام كاه سے بها كے خواجهاں ترك نے ابن لوكوں كا بجواكمااور مل التجار محبود کا داں نظام تیاہ کے ساتہ خواجہاں کے عقب میں آنستگی کے ساتدروانه ہوا مرروز کونے کے وقت دویا تین مزار سندو مارے جاتے تھے اورسلان ان ی بربادی اور خرای بس کوئی دقیقه فروگزامنت نہیں کرتے تقدرا جاؤن نے ایک قلدیں بنا گزیں موکر قاصر محدود کا وال کے فاعت میں روانہ کئے اور سی عاجزی کے ساتھ گفتگو شروع کی بڑی بیل و قال اور اربار المجول كي آرورفت كے بعدر راجا در نے یان سے نقرئی شامى ملاحظة من ينيش كئے اور اڑىيداور اور ياكى راه لى - نظا كا تا و كامياب اور امراد احدآ بإد سبيد واميس آيا اوراميرون اورسلى ايون كونلعت فاخره تازي كويك اورم صع كر شاعنايت كئ اور الفيس ان كي جاكيرون بيرروا فكرديا-اسى اثنايس سلطان موظمي مالوبي نے نظام المكن غورى ياخود اينے عزيزون اورة ابت داروں مجے اغواسے اٹھائئيں سزار سواروں کی جعیت سے ملک وکن فتح کرنے کا الاوہ کیا اور خاندیس کے راستہ ہمنی مالک مي داخل موا- يه خرشهور موئي ادر رايان الخريسه ادر اوريا اور نيز راحكان النكاندني أبم اتحادكر كے أيك بلي نوج سلمانوں كے ملك فتح كرنيكے لئے روان کی نظام شاہی امیر وں نے بھی دونوں حریفوں کے رفعیہ بر کرمیت بالمرضى أورتكه النكى نوج كو أس بواح مح لاجا وس سے مقابله كرتے ك اسی ملک میں جیور اور خود بیجا بور برار اور رولت آباد کے نشکر کوساتہ لیکر بادشا وسلطان محود فلجي سع الم نف كے لئے روا مدم رئے قلوق نما سي فواجي

الري والمستان 144 والسوم ددنوں نشاروں کامقالمیہ ہوا اور میر فریق لرائے پرآیا دہ ہوگیا خاندان بہاست كيس وع فرا نروا تركش كرس باندس اور تلوار آويزال کئے باوجود کرسنی کے نہایت حیتی اور جالا کی کے ساتھ صفوں کی ترتب میں مشغول ہوئے۔ لیا نے بادنتا و نے ملک التجار محمود کا وال کودس مزار سواروں کے مات سین پر اور نظا) الملک ترک اور دوسرے امیروں کو سیسرہ برمقرار كيا اورخودخواجرجهال اور ليف كاكاسكندرخال فلكا ترك كي بمراه كياره نزار سواروں اور سوز مخرفیل کے ساتھ قلب لشکر میں تقیم ہوا۔ اس طروب ملطان محود فلي نے آين وج كواس طرح مرتب كياكسيندى كان ليے فرزندسلطان فيات إلدين كودى اورسيره يربهاب فان حاكم جيديرى اورز طیبرا لملک کو مقرر کیا اور خو دنتخب اور حلیجی سیاسیوں کے ساتھ قلب لشكر من كوا ابوا مختصرية كطبغور نقاره حبَّك كي أوا زمي نه لبنز مع في تقي ب سے بیلے ملک التجار محود کا واں نے سیمڈ زنا کی شاہی ہے تھا کی کی اورشجاعت کے نشیں سرشارنشکر بیجا پوریے مہراہ فلجیوں کے میراہ يرجل كياجاب فان اوز فلمر الملك في الرج بورى فرواعي اور بهاوري مربعين کورد کالبکن آخر کارتجا دانی عله کی تاب نه لا صلے اور میدان جنگ سى بوائے اور قبل کئے گئے نظام الملک ترک نے بھی غضب ناک نبیر کی طرح ايك مرداند منده لكا يا ادر شام زاده غياث الدين رحمه آور مواغياً الرين جومعر كة حباك ميں اپنے كو يا پنج سوسواروں كے برابر جانتا تھا اور جو اكمت لردائیوں میں دشمن پر غالب ہو کراپنی شجاعت کی وج سے سارے مندوستا میں شہور مہوجکا بھا اِتفاق سے عین نوائی کی شدت میں نظام الملک سے ردوجار الماد دونون بميثال بمادر بغيراس كے كدايات مرے كو پنجانے آيس سي شمشيزني كرنے لَكُ - نظام الملك كي تلوار تُوت لَئي اوراس كا قبضه اس سمح لم تَفْسِير الْأُ لكن بنايت حيتى اورجا لاكى سے اس فے قبضہ وشمن مح جيره برمارا إتفاق سے تبضہ شامزادہ کی آنگی ہر بڑااور آنگھ سے خون بہنے لگا۔ نظام الملک ترک نے شامراده غياف الدين كو كفور سي زمن يركرا يا اوراس الا وه مين عقاك

اس برکھوڑا دوڑا کر کام تا) کردے کہ سامہوں کے ایک گروہ نے وہاں بیز کی اس کو یا لیا اوربسیا موکر مجاکے دکھنیوں نے فراریوں کا تعاقب کیا اور دو کوس کے برابران کے عقب میں چلے گئے اور کشتوں کے بیشتے لگا و ئے اہل دکن نشکر کی غار تھے ہی مشغول ہوے اور بیاس ماتھی انھوں نے گزتار کئے ۔ سلطان محمود فلجی نے اپنے سیمنہ اور سیسرہ کوشکست خوردہ دیجے کر ارادہ کیا کہ راہ فرار اختیار کرے اور مندور روانہ ہوجائے کہ اس کے ایک مقرب درباری خ اس کو منع کیا اور ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔اس وقت نظام شاہ نے اپن شجاعت ذاتی کے تقاضہ سے ارادہ کیا کرسلطان محمود کے خاصہ کی فوج فرخ کرے خواج جمال نے بادشاہ کورو کا اور خوددس سزارسواروں اور عند نا میفیلات ای اینے مراه لیکونی جگرسے حرکت کی اورسلطان محمود کی فوج سے جو باره برارسوار تقع مقابله كياساطان محود في عين اطرائ كي حالت يرتركان میں رکھا اور سکندر خان غلام ترک کے اہتمی کی پیشانی پر تیر لگا یاسکندرخاں خواج جمال کے ہمراہ لڑ رہا تھا یہ احتمی پریشان موکر مجا گا اور اس نے اپنی کا فوج کے مرت سے آدسوں کو ہلاک کیا قریب مقاکہ بادشاہ کو کوئی میں میں بیجے سكندرخال غلام في ناداني اورخوا دبهاك ي علادت كي وجريع لوكوري را نے کے لئے نہ ابھارا اور نظا کی شاہ کوخواہ ایٹار دیون بنا کر حبک کے میان سے کلا اور تھوڑے فاصلہ سے لشکر کے عقب میں کھوا ہوا امیروں اور خاصر فیل نے شاہی کو کہ کو اپنی مگر ندر یکھا اور منگ سے بزار موکر سے بعا دی ے معرف کارزارسے بھا کے اورنا شاہ کوساتھ لیکرسید سے بیار تہنے ا نے خواجہاں نے دیکھا کہ بیمنہ اور میسرہ کی نوع تواپنے کو فاتے سمجہ کردمن كواراج كرفي سي شغول م اورجيز شامي بمي معركة كارزارس موجودس ہے اور قول کے ساجی فرار برآ مادہ ہی تواس نے ارادہ کیا کہ معرکہ جنگ سے امریکے اور اپنی دانا ن اور تد برسے جبر شامی کومعرک کارنارسے کال لليرًا وراحداً با دبيرروا نبو - على التجار محود كاوال أور دوس وكني اورصشی اس کروش روزگارہے واقع بھوئے اور دیجی اسے قیمی کے ساتھ فرار ہو

160 سلطان جمودنكبي برمزار شقت استنكل سير اببركلا الدراس معلم مواكبراب كنودن كو نا اور ورول كوررون من حيها ناكوندواله ميم مقدم كا كام با س عال كا علم ديا مقدم زكورنے يادشاه كوكالى دے كركما كرس نے تواينا م لیاہے اکر مزار اوا وسوں کے دوض مرت محصل کرے گاتو کیا یائے گا ہے میں بھرانے کسی فرزند کی اولاد کے عامر میں مقدم زكوركياس قول سيمعلوم بواكه كونثرواله و كيميزو برسوّں کی طرح تناسخ کے قال ہیں اور اسی وجے اپنے كالخيس فوت نبيل سيان سندود كاقول بحرم في سام نبیں آیا اور آج اگر سم مرکئے تو کل بھردوسری صورت میں م مح اور اس وقت جالا ما ليوجوده حالت سيبتر جو كا-مورضین الصفی بی کسلطان مودملی نے احدا اوبدر کا محاصرہ کرکے اوبان كى عاريون كوجلاديا اوررعايا كوتياه ويربادكيا اورمرط حى خرابيان کیں اس کے بعب د دوسرے دکن کے مالک کی تسخیر کا ارا دہ کیا اور فایا کی تج تی اور ملک کی معوری پرتوجه کی سلطان محود کا شعار تفاکه اینے لباس اور غذا کیلئے بمعاش كرتا اوربطور اكل طلال ان حيزون كوحال كرتا تحا اس با دشاه كا يهول كوا وركث الكاجلال سے بياكيا ہوا سفر ميں اس كے ساتھ وں برمرقسم کی ترکار ال بوئی ہوئی بادشا ہ کے ہمراہ مولا ناسمس إلدين حق كرن كواني شاه كبيل الله كے مقبرہ كے مجاور تھے طلب كيا سُخت تشویش ہے اور لدران سے کا کہ مجھے زکاری کے مود د ہونے یاد راس قدرسزی کامها کرنا جوطبخ شاہی کے لئے کانی مو ہے اگر کسی تخص کے پاس اکل طلال سے خرید کا بی نازمین مو تو محصے ر میں اس تھے سے ان عیب زوں کواعلی قیمت و میکر خریروں مولانا تیم حقار نے کہا کہ اے باوشاہ ایسی بات ندکہ عضکد اوراستراکا باعث مو سلانوں کے مل میں آناان کے مال

أكفرون ادرنسيتيون كوديران كرنا ادراس برتركارى جنس ادر كيرست كاستعال ادر خريدو زوخت مين شريعت كى يا بندى كرناعقل سے دهيمادد خدا ترسى سے نبيدہ بادشاه أيحول مين ألسو معرلايا اوراس في كما تم سيح كية بوليكين مل كري بلاان روایت فتومات پاکسی دوسری کتاب میں دیجھی ہے کہ الک عرب میں ایک بادشاہ تقاجع يجيى بن نعان كتے تھے اس اوشاہ كے جدين ايك بزرگ ابوعبدالله نام كوش نشين نقير تصحبمول في دنيا اورا بل دنياس بالكل كناره كشي اختيار كرلي تهي اكب دن يحيى بن منها ن الك راسترس كزرا شنع الدعبد الشركا بهي اينه مريد وي ما قة اسى راه بسے گزر ہواشنے نے بارشاہ كوسلام كيا بادشاہ نے جداب سلام ديخران سے پوچيا کاس تیمی اباس کو جدمیرے بدن برہے بین کر فازدرست ہے یا ننیں شیخ سنے اورا بغول في كما كه تيرا حال بعيداس شخص كاساب كرجس كاساراجيم مرسد ياؤن مكر توبالكل مخاست مين آلوده مها دوييت بسركي عينبط سے يرمېز ولب يراشكم فردرام سے يرا در تيري كردن ميں مظالم عباد كا طوق آ ديزاي ہے ادر مسكر را در غاز كودريا فت كرتاب يجيئ بن نغان اس تقرير كوس كرديا اوركلورك سے اتر کرشنے کے ہاتوں کو بوسر دیا اور ان کے ہاتھ پر بعت کی اور ترک باطنت کرے ىقىدۇندى ئىسىخ كى فدىت يىلىسىرى -

کی طی اس کو معمور کردیا . سلطان محروظ کی کو محمود کا دار سے قلبی مغیض بیدا او کیا تھا اس کئے اس نے

سلفان موجی و حمود کا دار سے مہی جمل میدا ہوگیا تھا اس کئے اس کے دوسرے سال مینے سے مطابق نوے ہزار سواروں کے ساتھ دکن برحلہ کیا اور دولت آباد کے نوابیں ہڑے کو ڈسے قیا کم نیر مہوا۔

نظام شاه نے نشکر آلاستکیا اور مقابلہ کا الادہ کرکے کوچ کیا اور محمود شاہ کجراتی سے بھی مدوطلب کی۔ محموشاہ نے بلاتو قف سے آراستہ کرمے سلطان بور کا کوچ کیا اور مراہ محمد وخلج يكو تلمه إسلطان محرو خلجي اس مرتبه بهي كونترواره كي راه نه مند وجسلاكيا معموشاه تجراتی کی دائیس کے بعددولوں پرسف جال اورخوبرو فرانرواغائب نہ ایک دوسرے سے رفعت ہوے اور باہم دیخرایک دوسرے کو تحف اوربرے رواندكر كے اپنے اپنے الم تخت كووايس كئے۔ خاندان بمنى كايه وستورتهاكه بإدشاه وقت كى زوجه اول مكيمها لكخطاب یاتی تنی اوراس کے لئے سیمی عزور تھا کہ وہ خود بھی بمبنی فاندان سے ہواس لے مخدومہ جمال نے ایک عزیز کی مبلی کو بادشاہ کی زوجیت کے لیے نتخب کیا۔ مخدومه جهال في لينه فرزند كي شا دى كاعظيم لشا جش منعقد كميا ليكن جورات كرنسب فاف كي تقريقي اورسارى دنياعية وعشرت مي بتلاا درهر كه من مسرت اورخوشي كاو وزارتها كد فعة آدهي رات كو محاشابى سے الدونغال كى آوازىلند جوى اور فلى جواكنفا شاەمبنى نے اس ساسے كوچ كىلەردوسركے كے تخت المحوص النائم تماه في تعالى عام ومت الميكي بدريقي في تروي ميك مرجري كورفات يائي-مسل لدنيا والدين مورفين لكهت بس كربها يون شاه ظالم في محذور جال كي بطن ابوالمظفرا لغازى سيتمن فرندياد كارهيورك جونفا كناه مخرشاه اوراحرشاه ہایوں شاہ ظالم میں وفات یا تی اور محرشاہ نے نوبرس کے س می تاج بمنی مر د کو کونت نیروزه برجلوس کیا۔ ابتدائے زائد حکومت ين خواديد جان ترك اور محروكا وال دونون نفام شاه كے عهد كى طح محدوميد جال كالم في معلى ملطنت كوانح الرسية في - احرشا دجرب معولا بمانى تماعده يركنون كا حاكروار مقرركرك مخرشاه كاجليس ادميمنشين إدا فواجهال في مرشاه كاتربيت يل يورك وشش كاور مندوم تجال كي توزي إد شاه كو ميد فال شوشترى كي وافي زايك الرافاضل اورير ببيركار تماسيردكيا - محرف ه تصياعا ماوركسب وكمال منشغول بوااور بتقور سيبن زماندمي اجبى قاكميت وزوخطي ين الهب المارت عالى كرى خانج فيروزشاه بمنى كے بعداس فاندان ين في شاء سا

روی کے ساتھ بادشاہ کی ندیت قرار دی اور ملک التجار مجود کا وال کے زیرا شام شام نہا ہے۔
جشن مقد جس کی تعریف میں زبان قاصر ہے منعقد کیا اور با دشاہ کا مکل کر دیا۔ اس عقد سے نامع ہوکر می نومند جمال نے معات سلانت کو محرشاہ کے سپر د کہا اور خود نماز قلادت قرآن و دیکر عبا دات میں نول ہوی۔ سلطان محرشاہ کا قاعدہ تھا کہ اہم امورسلطنت میں بلامخدو مرجماں کی مشور ت کے کام بنیں کر اتھا ای تقطیم و تکریم ایم امورسلطنت میں بلامخدو مرجماں کی مشور ت کے کام بنیں کر اتھا ای تقلیم و تکریم ایم امورسلطنت میں بلامخدو مرجماں کی مشور ت کے کام بنیں کر اتھا ای تقلیم و تکریم ایم امورسلطنت میں بلامخدو مرجماں کی مشور ت کے کام بنیں کر اتھا ای تقلیم و تکریم امورسلطنت میں بلامخدو مرجماں کی مشور ت کے کام بنیں کر اتھا ای تقلیم و تکریم امورسلطنت میں بلامخدو مرجما سے سلام کو حاصر پر دنیا ہے۔

قلد من نیج کردها دیر متصرف ہو گئے ۔

دوسری روایت یہ ہے کہ جب مغرور قلعہ کے نزدیک پینچے اور دکھینوں نے

دی تا قب سے دست بردار ہوکر لطور سابق قلعہ کا محاصرہ کیا تو اہل قلعہ نے جبوراور ہا جن

ہوکر ایا ان طلب کی اور قلعہ اہل دکن کے سیبرد کر دیا۔ ہمرین عاہل قلعہ کو کو تی صروعا بی نیس اسی اثنا میں دکن کے اولی طبقہ نے اپنی عادت کے موافق اہل ما دہ کو برے الفاظ سے یاد کیا غیر سلم راجیو تو اس

وو خصول نے ارادہ کیا کہ اپنی بها دری اور مردائی ان کو دکھائیں ۔ بس وقت کہ او کو ل کا ہجوم کم بوااور اہل مالوہ تمام مرد وعورت قلدے اہر حل آئے و دونوں ماجوت نفام الملك سے خاطب وے اور كماكدم في اپنى مارى زند كى سيكرى عى صرف کی ہے لیکن تھا را سارستم دورا ب اور بها درآ دمی منیں دیجھا تم ہیں حکم وذکہ ہم ماضر ہو کر محاری قد بوسی کریں ۔ نظام الملک نے دیجھا کہ آن کے یاس حربندیں ہان دولوں کوانے اِس بلااِنے دولوں ساہی قد بوسی کا اظار کرتے ہونے لفا الملک كياس أے اور جو لوگ كراس كے قريب كھوے تے ان سے خبر وسمنير جيسن كر نظام الملک پر حلم آورہوے اور اسے قبل کرتے دو سروں کی طرف بڑھے اور آتنا لڑھے کہ دو ہوں بلاک ہو گئے۔ نظام الملک کے دو بھائی تھے ایک سفار افالیا جفازان عادل شاہی کامورش بھی ہے دوسرے دریا فان ترک جوائی بما دری اور جرأت مين صرب لمشل تقا. نفام الملك كان دويون دويتون في خيال كياكه ندكورة بالاطادفة الى قلع كى تحرك عدوات اوران لوكول في الك جاعت كو تعاقب يس روا خركيا الم حمار قلصت ايك كوس ك فاصليم بيحد اطمينا ن كيما تم مقم تقريف كاكروه ان كے سريهني اور تھوئے برائے سب قتل كے كے ل یوسف عادل اوردریا خان دو بون کی قسمت نے یاوری کی اور کھوں نے با دشاہ کی ببى فوا بى كويد نظر ركعكه قلدكو بيجد تحكم كليا وربيا وو ل اورسوارول كى ايك جاعت كو فلدير فررك نود نفاع الملك كي بنازه اورب شارا ل عنيدت كم ما عالم ألا ديد النيخ اورتام العنيمت إوشاه كما حظيم ميش كيا- بادشاه كوان كى يه خدمت بجديدندا فادران سي مرايك كوايد بزاى المرمقركيا اوركتمرله عاسك مضافات کے ان کی جاکیریں دے کران دو بوں کو مقرب امرا کے گروہ ين دأس كيا-والى مندونے دكھينوں كى يرشا بخشى كود كيفكر ملاكت شروع كى تركيليانام ایک تص کوفیس تحفے اور بریوں کے ساتھ تح شاہ کی فدرت میں مدانہ کیا اور بادشاہ کو يرمنياً وباكرسلطان احرشاه وليمنى اورسلطان موشنگ في آبس مي مدوييان مئے تے اور یہ مے بایا تھا کہ برار پرسلطان دکن کا قبضہ رہے اور کتھ لدے اس کے

مفافات كے والى مندو كرر حكورت جيور دياجائے اس زمانديں بمني امير ل تحليه كنقرار سراليا بها أربا دشاه السي تدبير كرين كنقض عهد منوا ورمسلا لال كي مان کوکوئی نقصان مذہبی تودینداری اور برادر بذاری سے بعید رنہوگا۔ سلطان وشفاه في شغ احرصدركود والشمنداورمتقى آدى تحاتر لفيالملك ك بهراه مندوروا نذكي اورسلطان الوه كويبغام دياكه بهمجبت اوراتحا وكراستي ابت قدم ہیں۔ ہارے وارس کرنا کے جسالک موجود ہے میں بے شار تلح فيرسلون كے جارى فتح كے لئے كافى بى ج كوكتھرا كے معارى مزورت سنس عادا كالشكري كانقض مدر مار عاندان سے بعید بے ظاہرے ك سر العن الله الله المعرف من جله المانس سلطنت نفاق يظرف مح تم فی خود اس ملک پر انشاکشی کی اور جوخران کر جنگیزی فوج نے بلاد اسلا کوندنیالی سى و مقارے إلى نظورس أى برطال جوكزراسوكزرا اور!ب م عبد اضى كا شكوه بنيس كرتي و تحصيم احرصدرجو تام ملان كا فيرنواه ب الحكرك اس مسيم كو كُرْنه فه وكا شيخ اخروا لى مندوس سينجا اورغلجي درگاه كے اعياب لطفت في اس كا استفال اوراس برى عن ت اور تو تيري ساعة شهر لا يا اخران سلطان مندوس ماقات كي اور مخرشاه كابينيا اسے سنايا تام علما اور نضلاج ور بارس ما فرسے استوں نے اقرار کیا اور کما کوش میں ہے دنقف عبد ہمار کا ہی جانب عواقع مواس فرا میں اس کے موافذہ س گفت ار نہ کرے۔ سلطان الده في كما شيطاني وسوسول كى دج سے ايك الكوارفول المورس آكيا اس کا ب عیال نکروا ورائسی تربیر کودکہ جاری اور جمنی سلاطین کی اولادے ورميان ابكول إت فلاف شربيت اورموت دمرود في الشيخ المرمود سلطان مخرشاه بمنى كى اورسيدالعلم اسيسلام الله سلطان محرشاه كى جانب وكيل بوس اورشديدوعدون اور شرعى علف كي ساخة الك عبدنامه تياركياكيا اور اس برنا علااورشائع اورامرای صرب بوئس اوردونون فرانواول فيجارم ماشير يدعبارت المعى كه جوفف اس نوشته كى فلاف ورزى كرے فداكى تعنت اوررسو ل كريم سالى الشرعافي الواها وسلم كي نفرين من كرفتا رجو فو دعمدنا مركام اليه تعاكد

طرنین ایک دو مہرے کے ماک وال پردست درازی کرنے سے با زریں اور جو کچھ کے سلطان اخرشاہ بہتی کے دامان میں طریا یا تھا اسی پرعمل کیا جا گئے اور تھولہ کو اللہ میں سے علادہ فیرسلم سے ما لاک میں جوصہ جو فرانزوا فدا کی عنایت اور توفیق سے فتح کرے وہ اسی کے قبضی میں ہے دو مرااس کی خم فرک دو یا بین جینے کے بعد جبکہ عہدنا مہدورست ہوگیا آشنے اجھوا مدان امیروں کو کچھ کے دیا بین جینے کے بعد جبکہ عہدنا مہدورست ہوگیا آشنے اختما کہ سلطان محمد کا ماکھ میں ہے کے قبلہ کو میرا فالی کے اسے اہل مالوا کے سپرد کر دو اور چو بکہ ان لوگوں کو فو د بھی فسے کے قبلہ کو میرا فالی کرے اسے اہل مالوا کے سپرد کر دو اور چو بکہ ان لوگوں کو فو د بھی فسے کو میرا فالی کرے اسے اہل مالوا کے سپرد کر دو اور چو بکہ ان لوگوں کو فو د بھی فسے کا حکم یا سے بی تعلیم اس کے اہل حصار نے بھی شیخ کا حکم یا ہے ہی تلعیفا لی کرے سلمنا میں اور فیوں کے ماروں کے سپرد کر دیا ۔ شیخ احتراصہ کو میرا مطان محمد کے ماروں کے سپرد کر دیا ۔ شیخ احتراصہ کی بیاری دونوں فاندانوں میں لڑائی کئیں ہوی ۔

اكتفاكيا وربب بري مبعيد بمهني كرتفورك إى زاندس كبين كجالوس عبور الم الله الكادى اوراس العبال بناديا اور بالج جين كال منه كاموا ما وارى ركاء اسى درمان برسات كازمان الكي اور حوا فتح نبوسكا - محمود كاوال في مركاب كودس الزارتة عي اوركمانداريا دول كي سيردكيا اورايني خيل دهشركي المائين كے لئے گھائی ہے نتے اترا اور گذاکھولا پورس بھوس کے گھرتیا رکے اوراس مورم سيال بيكارم را - فوام في ملى مكن بوا تقور عيى زاني قلعُدُلا كَمَن كُونِ كُل إِيات كُرْف ك بعد فواج كاوا ل كھا ك اور آيا اور اس مرتب فتاف مربر فارنبز زباتنی سے قلے کھینے کھوآج کے کسی بادشاہ سے مرزوا تقافع کیا۔ اس کے بعد میں برسات کا دسم آگیا اور محمو کا وال نے سال گزشت لى طرح قلعه اور كما فى كوسفت جان بيا دول كر جوكوكن كى آف بواكوبرواشت كرسك مع سردكيا اور خوداف سوارول كرساة كما طب سے أيزا-محود كاوال في عارضي اس عكر بسرك اورزا أز ارش فتم بون ك نوسل روا نابوااور نایت آسانی سے اس ملک کونتے کے اس واج کے زمنداروں سے ملک التجار خلف حسن بھری کا انتقام لیا اور رعایا کو اینامطیع اور فرا بردارکیا۔ خواجہ نے یہ طک اسٹے معتبرا دمیوں کے سپروکیا اور خوجب نرمرہ کو وہ کیجا نہ جو راجه بیجانخر کے شہور ریندگا ہوں میں تھاروا نہ ہوا۔ محرد کاوا ں نے ایکسوبیس جہاز جنگی سواروں سے بھر کردریا کے لاست روا ند کے اور خو دشکی کی راہ سے اپنے مشارك ساعة ولى البينيكر جناك زمائي شريع كى ادرجتبك كدرك بيجا الحركواس كى خراد اوروبان سے دورت فی و کاواں نے فتح و نفرت مال کر کی اور یہ فتح سارے جهان می شهر مهوی ملطان محروشاه اس خبر کوس کر بحد خوش موا اور اس کے ايك بيفته طبل شاديا ربحوايا- ملك التجار محرثه كأواب نع جزيرة كوده ليف حمد اميرون كے سردكيا اور ذخيرے اور قلعدارى كے تا) سامان صياكر كے فورتين سال كے بعد بالم يحتف كودايس آيا مططان مخرشاه خودخاجه كے تعركيا اورايك معنة ولى ا عيش عشرت ين شغول رلم اور محرد كاوال كوخلوت غاص عطافرايا - مخدومهُ جهال في فوا حبك إدرك لقب سے يادكيا اور بادشاه في نقرات ذيك كالقابي

اضاف كئے اور حكى ديا كه فيزين اور منشور ميں اس كا نام اس طح لكما جائے منفرت مجلس كري سيخطيم بايدك فطم صاح البسيف والقلم عندوم جهانيان متقدد كاه شابان آصف جم نشان اميرالام الماك تحب مخدوم مل التجاريج وكاوا اليلخاطب ببغواجه جها ل-اسى معنة مين اس كه غلامهمي خوش قدم كوجواس يورش مين بينال شاكسته فرسي بالايا تعاكشورفال مح فطاب سے مرفراز كركے نائى امرائے كردوس داخل كذا اور قلحه كوه و بهنده كو غروال وكولا إوراس كى قديم حاكرين اوراهنا فدكي كي اورائع شالم نا نواز شول سے سرفراز کسیا ۔سلطان محمود شاہ ایک مفتر کے بعد خواجبها ل کے مکان سے واپس آیا اور محمولا وال اپنے دل میں بیجالین مواجمو کا دال فيدروازه بندكر ليا اور لهاس فاخره برن سے آبارا اور گرن وزارى كرا بوازمن مركر سرا اوراس قذ ختوع اورخفنع کیا که اس کے رضار بالکل کردا کو د ہو گئے۔ اس کے بعد خواجه جرسے باہر کلا اور احر آباد برید کے تا) عالموں فاصلوں اور درولیٹوں کو افي إس بلايا اورتام جوامرات اور بال ومتاع اور بين قيميت اسباب جو كيه كه اس في زائم تحارت اور عهد الارت من جمع كما تحاسب مجواك من تعليم كرديا اور الني لي صرف كما بين اور تحور التحارك لي - يه مام جيزي تقسيم كرني كيعد فواج جما ل في كها كه خدا كاشكر عين في الماره ك وسوس سانجات یائی۔ ان علمایں سے ایک شخص سمی ملاشمس لدین فخر نے جوخواج جہاں کے مخلص بمنشين شے ان سے پوچھا كراس ميں كيا امرار ہے كرتم نے تا) اپنى ملكيت تو دردينوں تيسيم كردى أور مرف كتابي اوراس وفيل اليف كي ركا جو رئي نواج مے جواب دیا کہ میں وقت بادشاہ میرے مکان میں آیا اور مخدوم کہ جہا کے مجھے براور کے خطاب سے یا دکیا تو میرے نفس نے سکشی تمریع کی اور اس قدر بزورو تحبرنے میرے دل میں جگہ کی کہ میں ان کے ہجوم سے حیران ویرنشیاں ہوگیا۔ میں اس جلسیں اپنے نفس کی طرف توجہ ہوا اور اس کو زمرو تو بیخ کرنے لگا اورايسااس مين نهك مواكه بادشاد كي جواب سے عاجز بوگيا۔ بادشاه نے جوية تغير مجمر ويحما تومجم سه حال دريافت كيابيس في واب دياكهر يالدر میں اختلاجی حالت بیدا ہوگئے ہے۔ بادشاہ سیجھاکہ کیفیت کسی جمانی عاصدی وجہ سے بیدا ہو ائی ہے اور اس نے بھے آرام کرنے کا حکومیا اور فود میر ہے مکان سے
جا گیا اسی بنابر میں نے اینا تام ال واساب تلف کردیا صرف دو چیزیں رکھ لی ہیں
جودرانسل میری ہنیں ہیں اول کتا ہیں بیا طالبہ لمری سے نے دقف ہیں اور کھوڑ سے
اور ہاتھی بادشاہ کی ملکیت ہیں چیدروز عاریقہ میرے یا س ہیں جا ترکار کو رشاہی
میں داخل ہوکرا پنی سے اس می اس واقعہ کے بعد خواجہ مال محمولی لیاس بینبتا وہوائی کے
سے فائع ہوکرا پنی سے داور ور سری تنہ کے اور درولینوں اور اہل کے ساتھ بیلفتا اور
دستور تھا کہ جمہ کی شب اور و و سری تنہ کے گھوستا اور ور دمن و ل اور اہل جمہ کو دولت
لیتا اور لیاس بدل کرنا خہری محملے کے گھوستا اور ور دمن و ل اور اہل کی ترقیم و و دولت
لیتا اور لیاس بدل کرنا خہری محملے کے گھوستا اور ور دمن و ل اور اہل کی ترقیم و دولت
کی دعاکر ولیکن باوجو واس اخلاص اور احتقاد کے دکن کے فقط انگیزوں نے فواج پر
کی دعاکر ولیکن باوجو واس اخلاص اور احتقاد کے دکن کے فقط ل بیان ہو گا بیر ایس
درویش صفت شہید ہوا۔

مرائد المرائع المرائع

فرج كے ما تدروان بوالنكل رائے نے بھى بست بڑى جميدے سم سينيائى اور مقابلہ ميں صف آراہوا۔طرفین کے بما دروں نے تلوار نیام سے کالی ادرایک و درم سے وست و کریمان ہوئے بڑی کوشش کے بعد ہندوں کوشکست جوی اور مدان جنگ سے بھا کے ۔ ہمبر نے اسف مورو ٹی تھے اور یا کے تاج و تحت رقبعند کرایاس واقد كيدر مل حن نفاك الملك في ميمري راجري سيراجمندي ادركند فركام كيا اورجع روابت كے مظابق ان دولان شهرول كونتح كيا - محرشاه كے طرك وافق ان مقامات كى ظورت محتبرا ميرول كے سيردكر كے جيم ركواس كے ملك روا مذكيا الامن قيمت تحفول اور مشكش كيساته بارشاه كي فدرت ين ماصر جوا- ماك حن مخدومهٔ جهال کی عنایت اور خواجه کا وال کی سفارش سے خلعت خاص کے عطیہ سے مرفراز بروكر للنكانه كامر شكرمقرر كما كياس الكاك شالان بعينيه كاقاعده تفاكر خلوت فال اسى امير كوعط أكرتے تھے جو كسى صوب كا رئيشگر ہو۔ اسى زمانه ميں فتح التّدعا و الملك جو شابان برار کامورف اعلی ہے اور نیز خواجہ جہاں ترکے عظاموں میل نہائے فرو وست ك دم سے متاز تھا سرا شكر مرار مقرر م و كرصا عب عزت دحاه مودا - ان دا تعات كے دويا تین جینے کے بید یوسف عادل خا سوائی بھی جس کوخواج محرو کاوال نے فرزند کہا تھا مراشكرى دولت آباد كيمنف اورفلوت سے سرفراز كيا گيا يہ وہ فدست ہےجس زیاده معزز منصب فاندان جمنی میں دوسرائنیں ہے دریافاں اور اکثرتر کی فلام جوامارت محمرتبه برنائز تقے پوسف ماول کے اتحت کے گئے اور اسی نواح میں ان کی جا گیر مقرر ہوی۔ قام بیگ ولدقاسم بیگ صف شکن شاہ قلی سلطان اور دوسرے مغل میر جوجینراورجاکنے کے حاکم وارتے وہ جی پوسف عادل کے تابعین میں داخل کے گئے۔ غرصكروسف عاول خواج محروكاوال كي عنايت سے سارے طرفداروں سندادہ ماحب عزت وطاه بوا سلطان فخرشاه كوجب يقيين بواكر يوسفان لينا وعنايتون مے لائق اور التفات سلطانی کے قابل ہے تو اس نے طرح طرح کی اوار سوں سے مرفرازكيا اورجيشمون من صاحب عزت وجاه كركويره كرا ادرانتورك قلعوى كر الكاري الكارية فلع لودهيوں كے فتر نسرس الك مرسط كے قبنس أكم من عضي إدشاه كي اطاعت نيس كرناتها - يوسف الدولت آباد مهنيا جاريسوم

اور قاسم بیک صف شکن کوقلد انتورے محاصرہ مِرتعین کیا۔ دریا خال این خواندہ برا در کو ويرا كه يورون الداميا - بخير المرقلة أنتوريتا بص تما اس نے توجنات عدال سے ما مقالها يا ا درجان کی امان طلب کر مے مصابقاتم بیا ہے ہے دکرویا۔ رافیر کھڑھی جیناک الملے یا بنج یا چرمهینے تو دشمن کی مرافق ہی مردانہ وار اولا مار یا لیکن افر کا را نے میں نف کے أثار ديج اور بوسف عادل كى خدست مي قاصدرو الذكركے برميذا واكد اكراس قصور معاف ہواوراس کواما ن دیجائے اوائی تا ملیت پوسف مادل کے سرد کرکے خور جريده مع الني الم وعمال مح قلع سے اور كل فائے كا - يوسف عادل في اس كى درخواست منظور كى اوراسين قوائده براوروريا خال كو عكر دياكه ال قلعه كى مان وت كو المان عال سے ال كوستى م كا نقصان نديني اورجا ل و و حامير علي جاي - دريافال نے یوسف عادل مح عکم فاقمیل کی اور اپنے نشکر کے ساتھ قلعہ کے حوالی کھڑا ہوگیا اور حكم ديا كرجينك رائع اين ابل وعيال كة فلدسي ابر طلاعك بيجاره جينك تهاواحدا دمے وطن اورموروثی اور اکتسابی خزانوں کوخیرباد کیکرمصار کے باہرطالیا۔ يوسف عادل اسى روز دها واكركيهنيا ورقلعين داخل بوكر كام خزالون وفينول ادر بیش قیمت چیزوں برقا بھی ہوگیا۔ یوسف عادل نے اس او اے سے سب سے براسے یو وصر او سیرور بانی فرمانی اور لاین کے قلعہ کارخ کیا لایخی کارائے زادہ س کا باب مال ہی میں فوت ہوا تھا عاجز ہوا اور اس نے مات کی امان طلب کی قلعہ اور سن الواساب يوسف عادل كے سيردكر كے خود مصاركے باہر علاكيا - يوسف عادل نے ال داسابيس عيد ويحد كركارك لائق تقالي اوررائ زاده كواميرون ك الدوس وافل كرك اس ملك اور قاحدكواس كى عاكريس وعدوا اورفو وسدروانهوا-يوسف عادل احراما وبدر مينيا وراس في اس قدر بالتي كمور الم القدى دولت والمرآ اور بیش قیمت چیزی با وشام کے الاخطیس بیش کیس کرراجمندری اورکندر کے اموانیمیت اس کے مقابلہ میں ہینچ ہو گئے۔ بادشاہ یوسف عادل سے ہید خوش ہوااوراسے طرح طرح كى عنايتوں سے سرفرازكر كے كماكر ہج يہ ہے كر جوفض فواجه كاواں جيسے انسان كافر ذوجو اسے ایسا ہی ہونا جا کہتے اور اس سے اس قسم کے کا ہونے جا بیس محدوشا ہے محمو كاوال كوحكر دياكه يوسف عاول كوابك ببفته النين كقريس مهان ركصے اوراس كارات

میں انتمائی کوشش کے مفاج نے زمین فدمت کو اوسدویا اور کہا کہ بغیر بادشاء کے اس ضيانت سيمقصد نال وكا - تيم شاه خواج كاسطلب محكيا اوراس فيكماك من کر دعوت بلمزه بوتی ہے ایک بہفتہ دسف عادل کی مانداری كرواوراس كے بعد مجھے اپنے كم بلاك فواج في شابى فوان كى تيل كى ورورف ول كو افی گھر لیجا کراس کی صنیا فت میں شعول جو اور اہل دنیا کی رسم کے موافق بڑے تكف ساس فدمت كو انجام ديا - اس واقعه كي آهوى دن تحرفتاه في فاجك كانس قدم تخدفرا يا اوريوسف عاول كويعي اينا شركيد وعوت كيا ينواجه فيظامري كلف كاكوني وقيقه فرد كراشيت منيس كيا- خواج لوسف عادل كيساعة بارشاه كاجواني كے ساما ن میں شغول ہو ااور اس نے اپنے كھركو بھار خانہ میں كی اور آ اُستہ كیا ۔ آخوی روزج كوما وشاه خواج كے مكان ميں رونق افروز جو ااورا كي مفت كامل جن عشرت منعقد كما مخرشاه نے يوسف عادل كو هي اس مجلس ميں اينا ہم بياله وہم يؤالد بنايا اوردواه فيجى رسم جاءارى ع مكافات سي انتهائي كوشش كي اوراس تدر تحف اور مدے ہفت اقلیم کے بادشاہ کے ملافظمیں بیش کے کدایل دکن ان کے مشاہرہ سے حرت من آئے ال تھوں میں کیا سطبق سونے کے تقے جن کے نمروش مق برطبق أتنابرا تفاكليك الكوسف المجي طرح اس من ركها جاسكنا تحا-اس كالماده سوغلام مبتى حركسى اوردكني جن من اكثر خوانده اورسازنده اورصاحب عيثيت عق ادرايك سوعراتي ع. في ادر تركي كلوزي مع ايك سوعن اور كاستفففوري تجوياد شامول كىركارى وجودىن تقريقاه كى فرست بى بيش ك- آخراد زفواج نے تا) شاخرادول اميرون إورائكان دولت كوبجى عده تحقول اوربديون معصر وركيا . ان واتنات کے بعد فواج نے اپنے سرکاری نقدی دولت اور تا کاما مان بارشاہ کو دکھلایا ادراس سے کہاکہ یہ تمام مان واساب بادشاہ کا ہے جس کو مار ہواس کے سردكردياماك بادشاه نواج كافلاص اوراس كرس عقيدت سايحدوش جواً اوركماك يه تمام مال داساب بين نے قبول كيا اور تھر تھيں كو تبشديا- ان متا واتعات عے بعد فواجه كا اعتبار اور اس كي ظمت اور يوسف عادل كا جاه و مرتب ابیا بلند بواک یه وگ محسود زما نه بوسکئے۔ الح کن ان دونوں کی ظرف شان سے

- 6- M. 135.

الما المحالية الماني الماني المراك كالمرك كالمرك كالمرك كالمرك المانية جزيرة كوده كي تح اراده كيا اور قلع شكالوركاسيسالارك شي اجراك كعرب مواج الشكرسا تقدليكواس طرف متوج إوا اوراس في مدورفت كي كالصمدورك سلفان مخرشاه ان خرول كوس كر بيدير آشفته بدا ادرمردا ران شكرى ما ضرى كا حكرويا -باوشاه سيركرتا اورشكا ركعيلها بوانيلكوان كاطرف روانه بوااوررك ركيتناف فالمدينولوك وافعت تمريع كي- يرمصار بيج معنبوط يوفي اور يتم كانابوا تما - قلد كرواكم فندق یانی سے جری ہوی تی اوردوداری ایک دوسرے کے مقابل اس طرح نے جری ہوی ادرراستے اس قدر محكم تے كدانان كونلوك اندراكسانى سے داخل و نكاموقع نتا مختشاه في قلعه كي ترب مني رصار كا محاصره كليا وررائ كني في المات الديشي كأليافراج اورد يكر تقرب اركان دولت كياس تاصدروا في ادرا الخوات كا موا- فواجداوردوسر البرول في إدشاه معوض كيا علطان مختلفاه في ال نواح کے دوسرے راجات کی عبرت کے لئے ان کی درخواست قبول ندکی اورتش فارن ک بلاكرانفيس حكم دياكه الراين عان كى خرط بيت بوتو دو بهغترس اس مصار كريرج واره كوتباه اورمساركر كحبها دران فوج كے داخل ہونے كاراستہ بيد اكردوا ورخواجہ سے كها كر فاكر فرى اور خندق پاشنے کی فدمت محارے سرو ہے جس دن کہنوندسیائی معارکو تو یا درصر بیزن سے گرائیں اسی روز فندق ہی ہے مائے تا کراشگر اطمینا ن سے ساتھ تلد کے اندروافل ہوسکے خواج ہر جند تھراور لکولوں سے دن کو فندتی باتنا تھا تا ہے باشندے رات کو ان جنروں كونندق سے كال ليتے تھے - نواج نے راه آرورونت بندكر فے كے لياك دوسری دادار تعمیری اورمورط تقیم کرکے سرکوب اور نقنب کی تیاری کا جوارفت ک وكن من شائع ند سق عكر ديا - ابل شرائي كام من شفول بود عدائے بركنين فندق برآب كى موجود كى مين نقب كابرج دباره كالمبنيا محال ما ن كريالكلمكن تفاكرالي شكرف لقب كورسف عادل فان اورفتة الشرع دا الملك كرموس تلعد کے نیجے بینیا دیا اور اسے بارود سے بھر دیا۔نقب میں ایک بار کی آگ تکادی گئی اور مصاركے برج دارہ میں رفتے پیدا ہو گئے۔ رائے پرکتینہ کے سابی دفنوں پر پہنچ گئے

اورلطائی میشنول ہوے شاہی نشکرے دوہزار آدمی مارے کئے اور قریب تھاکہ بغنول كوابل قلع يتقيرا ورلكري سيم بندكردس كرنا كاه سلطان مخرشاه مود حمله آ در مبذا اور خدق سے جومٹی سے بیٹ گئی تنی گزرگر رخنوں پر پینج گیا اور ان پر قبفنہ کر سے مصاراول کو نتح كيا ورد ومرس مصار كي نجرين منول بوا- رائ پركيتنه سيني لباس بدلاار ولوس المر تكلا درسلطان تخرشاه كے مورجل كے اس جاكراس سے كماكر مجھ ما جسك بادشاه کی فدمت می جیجا ہے۔ ارکان دولت نے بادشاہ سے وض کیا۔ اور تحریشاہ فأرس امن مصنورس بلايا راج في زمين خدمت كويسه ديا اوروسالاني كرون يس دال روف كياكه رائي ركيتيذ م الني نوزندون مح معنور شاي ي فرني-بادشاه كواختيار بصطاب استفش كرسا ورجاب اس كاقصور معاف كرس محرشاه فيراج كا تقور معاف كيا اوراس امال دى - بعض كما بول مي درج ے کر رائے پڑتیزے نے جب دیکھا کہ مصار اول پر قبضہ ہوگیا اور ار کان دولت ك ذريعه سے بادشاه اس كے قصور كومعا ف نيس كريا نوراج برج كے اور كيا اور بوريا برى كے ساتھ المال كاخواست كارجوا - بارشاه نے اس عاجزى كور يخفا اور اج كى كيسى يد الت رحم آیا اورا مال و مورا جه کو ایشے امرائے گروہ میں داخل کیا اوراس کی عزت کی۔ بهرهال جوروايت بعي مجيح بوعي شاه راج كواما ل ديكراسي روز قليدين داخل بوا اديفداكي بارگاه س عده شکری الارانے کو نشکری کے نقب سے اس فے مشہور کیا۔ محرشاه رنے قائد نیانگوا ن خواج کی جاگیرین دیا اورخو دیائے تخت کوروا مذہوا - اسی اُتنایی بادشاہ کی ال مخدوم جهال في جواس مهم ميں بادشاہ كے سابقہ حتى اور حب كى وجہ سے كارخا أدشا بى ی بدنت تھی دنیاہے روات کی می شاہ نے ماں کی لاش احرا آباد سیدروانہ کی اور تور بيجا يورمينيا بادشاه نے خواجہ کے معروضہ کے موافق بیجا پورس جوخواج کی جا کیمٹ اغل تفا يتفوالي عددون قيام كيا اورعيش عشرت من شفول مواخواجه في على طح كل كضيافت ادر جهانداری منصادشاه کوخوش کمیا می شداه کاارا ده تھا کہ نوسم برشکال بیجا پورس کسبر كريح بيدروانه موكراتفاق سے اس سال سارے دكن بيان تك كر بيجا يورس عبى يانى دريساشهرك كنوس بالكل موكم كية اور حيّ رشاه ك جبوراً بيد كارخ كما يقط اليخ من قحط يجا بورك نام سيمشهور ب - كته بي كدود سيسال بي ارشيا

يز جوى اورشهر وقص ول اورديها تو ن مي آبادي كا نام ونشان تك بزر با اور اكثر لوك بلاك إوس اورجو ( نده بيج انفول في الوه مجرات الدجاجنكريس بناه لىغض ك الده مر بيثواري اورنيز تام جالك عي دوسال كال زمين مي مخرري بنين بوي يتير ال جب خدا كى رحمت المعيارش موى تو لك ين كاشت كارى كف والعوج وفق بهمن امرس الكهام كدجب لوك قحط اور وباكن صيبت سع خات باكر ملك مي آباد ہو سے توسعلوم ہوا کہ قلع کے کندینر کے باشندے اپنے ماکم کوجوظ الم اور مد کارنخا اور رمایا کی عزت اور جان دمال کا در نے رہاتھا قتل کرے باغی ہو گئے ہیں ۔ان توكول نے قلعد كن مب راور ياكوجو فحرشاه كا دست كرفته تحاديدياہے اور كم اور يانے راج الديسكياس يربيغام بيجاب كدو كم تم بروقت اينيا بابى مل كودائير ليني ك فكريس رست بواور جانب بوكة للنكانه كاللك بعرصلى داراتو سكة بضدي آجائ اس لئے براہ بندہ نوازی محوری کلیف گواراکرے اس طف ترجہ کرواور بیا ل آ'و كيونكروكن مي تحطيرا مواسب اس كي يدمم آساني سے سريعلى ہے حق بمساي اداكروا ورتلنكا زكوفتح كريح مير برميردكروا وراس يحيوض كندبير يحقلعه يرفود تبهنه كرد - راجه الريسه وام كريس گرفتاً ر بهوگيا اوردس بزارسوارون اورسات آاههٔ بزار بیادوں کے ہمراہ جا جنگر کے راجا کول کو مدد کے طور برسا تھ لے کر تانگا نہیں داخل ہوا۔ حاكم صوبه نفام الماك بجرى راجمندري كالموؤول في مقابله ندكرسكا اورقلعه بندم وكيا نفام الملك في ادشاه كوتمام حالات كى اطلع دى-محرشاه في خواجه كى بخويزاور برایت کے موافق اس مهم کو خور انے لیقمیں لیا۔ ادشاه نے خزا نہ کا دروازہ کھولا ا درتما کساہیوں کو ایک سال کی بیٹیکی تنخوا ہ عطاکر کے جلدسے جلدروا نہوا یا د شاہ راہیمندری کے بواج میں بینیا اور راجاؤں نے آئیس مصلاح اور مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے اڑا ئی میں خیر نہ وتھے ہی ہمبر اور یا قلع کنند شیر میں داخل ہوگئی ۔ اور را سے اولیسے نے دریا کے راجب ندری کوعبور کر کے اپنے ملک کی راہ کی اوراسی سرویس دریا کے کنارے مقيم والسلطان مخيشاه راجبندري بنني اورنطام الملك بعي بادشاه سيحالاكشتيال راجداديسك قبضي عن تقين اوروريا بجد حرصا بواتعا مسلطان في شاه ف درياك كنارك فيمدو خركاه نصب كئ اورورياكو جلرعبور نه كرسكا- إدشاف سا مان عبور ورست كرك ما إ كالشيول ورسبه مع دريد سع دريا كوعبوركرس ماجه الراسه لينع يا ي تقت كو روا مذروكيا -سلطان في شاه ح فكرام سع بحدا ندره فاطرتها بادشا في شاره و مجمود فاس كو خواج کے ساتھ راجسندری میں میجورا اور خود بیس ہزارسلے سواروں کے ہمرہ آخر کا شہری میں دریا کو عبور کرکے او ایس کے ملک میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے او ایس کے باشندوں کے تنظ اور ملک کو تناه کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا ہنیں رکھا جو حکد راج ملک کے وسط معد کوغالی كرك اينة فلروك أخرى مصئه ملك كوجلاكما تفامخرشا وفي بيحد اطمينان كيما توجه مهين يهان قيام كيا اوررعايا يستشفى اورد لاساديكرا وربعض عالات بين جبرد قهرك ساتة خض كد جس طح بھی مکن ہوا ہے شمار نقد دولت عال کی بادشاہ کا ارادہ تھا کہ خواجہ اور شاہزادہ کڑی اڈسیس باکراس نواح کوچی ان کے میرد کردے کہ ماجہ اڈلیسہ نے یہ فہرستی اور میتی قیمیت تحفوں اور بیشیار با تقیوں کے ہمراہ نے دریے ایکی مخ شاہ کی خدمت میں روا پز کئے اور بیحد معذرت کے ساتھ عذر فوائی کی راجہ نے جمد کیا کہ اب مجمی لمنگانے زمنداروں ك مدند كرك اورمروقت وفا دارى سعكا كيكا عيرشاه في كماكه الراجان إلقيرا مے علاوہ اپنے باپ کے فاص کے مجیس باتھی ہارے مفورس بیش کرے تو ہم اس کی در فواست منظور كريى - راج اگرچ ان الحقيول كوايني طان سے زياده عزيز ركھتا ال ليكن جودكم مجبور تقااس نے ان الحقيوں كوزر بفت واطلس كى جبوليں بينا كرح طلائي اور نقر فی زیزوں کے مخرشاہ کی خدمت میں روار نہ کیا۔ بادشاہ نے اڈیسہ سے کوچ کیا ادرشكار كهيلتا مواراسته طي كرنے كا أنائے سفرى إدشاه نے بهار براكي قلد ديكھا. مخرشاه اینے ساتھیوں کے ہمراه اس قلعہ کے پاس کیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ ية تلويمبراوريا كي تبفيدين ب يوكون فيجواب دياكر حصاركا مالك جداد يسهب اورکسی کی مجال ننیں ہے کہ انتھ اٹھا کر بھی قلعہ کودیکھ سکے بادشاہ اس تقریر سے بیجد عضب آلود ہوااوراس نے دامن کوہ میں قبل کیا۔ دوسرے دن میں کو محرّ شاہ نے لرائی کا را دو کیا اور مصار کی طرف روا نهروانس قله کا ایک گروه مصارسے محلکم ار الما ده جوالیکن ان میں سے بہت سے آدی مسلانوں کی تیرا ندازی سے شکار ہوسے - راج نے پنجر سے فی اور بادشاہ کی خدمت میں قاصدروا نہ کرکے اسے مینا) دیا کہ یدلوگ جال کے باشندے ہیں ان کی ہے اور ای کومیری فاطر معاف فرا کی لورقلعہ میرے

والے کرکے بی خیال کریں کہ گویا حصار کو فتح کر کے اپنے ایک سیابی کو قلع عنایت کویاہے۔
مختر شاہ راجہ کے جس بیغام سے بحد خوش ہواا دربا وجود کے ڈیڑھ جہینہ کے بحاص کے بعد قلعہ کو فتح کیا تھا حصار راجہ کے حوالہ کیا اور کند نیر روا نہ ہوا۔ بادشاہ کند نیر ہینجا اور اس نے تلحہ کا محاص کر کہا اور اس نے تلحہ کا محاص کو کر لیا اور کیا چھم جیسنے کے بعد بچد پریشا ن جو کر ایک گروہ کو واسط بنایا اور بڑی محنت اور شقت کے ساتھ بادشاہ سے ایا س حاسل کے کے حصار اس کے ساتھ بادشاہ سے در ویا۔

مورضین تکھتے ہیں کہشا ہان بمنیمیں سلطان مخرشاہ بہلا فرانرواہے جی نے برہمن کوانے الم تھ سے قتل کیا۔ ورنداس سے پہلے بادشاہ کے آبا واجداد برہمنوں کے تبتل کا بھی حکم نہ دیتے تھے میر جائیکہ ان کو اہتر سے قبل کرنا -برہنوں کا عقیدہ ہے کہ برہم کشی محرشا ہ کومبارک نہ ہوی اور ملک میں فنتہ و فسا دبریا ہوگیا اس قعہ کے بعد می شاہ نے خواجہ کی رائے کے موافق تقریبًا ایک سال راجمندری اوراس کے نواح میں بسر کی اور سرحدوں کو مضبوط کر کے بست سے زمینداروں کو تناہ وبربار کیا۔ تلنگانه کا بورا انتظام کرے بادشاہ کونرسنگ کے ملک کی فتح کا خیال آیا اوراس نے خواجه سے کما کہ چنحص راجمندری اور دوسرے قلعوں کے انتظام سے عدہ برآ ہوسکے دہ کون ہے خواجہ نے جواب دیا کرسوا ملک جسن نظام الملک بحری کے اور کوئی دوسمرا امیراس کام کے لیے موزوں بنس ہے۔ بادشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا اور تديم دستور كے مطابق راجمندرى كند نير اوراس نواح كے اكثر مالك كى حكومت اس كے سيردكي-وزنكل اوردوسرت لذكانه كيما لاعظم فان بن سكندرفان بن جلال فان كى التحتى ميں دے كئے اور خود بادشا ہ نے نرسنگہ کے مالک كى طرف كوچ كما بنظمفال كا المنكاندس برسراقتدار بونا ورحكومت بي ملحسن كاشركيك رجونا نفام الملك بحرى كو الكوارم وااوراس في بادشاه سيعض كماكه مي في اينى تمام زندكى بادشاه كم حفور میں بسری اس سے میرا اس معایہ ہے کہ اس عوب کی حکومت اپنے کسی فرزند کو سپرد كردون اورخود بادشاه كے بمراه ركاب رہوں مخرشاه نے جواب دیا كرم اس ماك انتظام ہے دہ جس صورت سے مکن مو کو- کہتے ہیں کہ خواجہ کاواں ماک سن نظام الملک کے تيورا تعيى طرح بيحانتا تها اوراس كافرلند ملك اختر حرم سايس قرابت كرك باب سيميلاه

صاحب اثرادرمياكم وكما تفاخواج نے ان دوبوں برديسر كاجواري رسنا خلاف صلحت سمحها اوراس بناير گزشته زما ندمين جبكه نفام الملك راجمبندري كاصوبه دار مقرر كمياكب تو اس کے فرزند ماک احرکوفداد نرفال عشی کی ماتحتی میں سدعدی منصبدار کے عددے بر فانزكركے ابوركا جاكيردار بناياتا - ملحن نفام الملك خواجه كى اس كارروائي سے بيجد آزرده تقااس نے اب موقع یاکر بادشاہ سے وض کیاکداس کا فرزند ملک احتراس کی نووائتی می لنگانه کا جاگیردار مقرر کردیا جائے ۔ مخرشاہ نے ماکسن کا معروضة تبول كيادر خاج كيام يردانه لكعد باخاج كاوال كواب عاره كارنظ نآيا اوراس فيلك احمر كنام فران طلب جارى كيا- لك اجر طبد سے جلدروا نهوا اور راجمندرى سے جادكى ك فاصله ير بادشا بى نشكر الله ادرايك بزارى منصب برفائز بوكر باب كى طف سد راجمندرى كا ماكر تقرر جوا-سلطان في شاه اب نرسنكر كم ملك وفي كرف يس كوشا بهوا - نرسنگه مذكور قوى بهيكل اور نظيم الجشر راجه تصاجو كثرت ال اور لشكري وجهت تأكون ين شهورا ورتلنكا نداوركزا تك كورمياني مصميطموال تما اس كالك درياك اس طرف محیلی مین تک بھیلا ہواتھا۔ راج نے اس زماندیں موقع یاگر رائے بچا نگر کے بهت سے ملکوں پر ہمی قبضہ کرلیا تھا اور مفنوط اور تھا قلے تھے کرکے اکثر اوقات زمنداروں کو ترغیب دیکرشایا ن بهمنیہ کے ملک میں فتنہ و فساوبر پاکرایا کر آتھا۔ اس نواح کے بهمنی اس نرسكر سے مقابلہ ندر سکتے تھے اور ہمیشہ باوشاہ کے صفور میں نرسنگہ کی شکایتنس کیارتے تھے۔ سلطان مخمشاه نے اثنا کے لاؤں ایک مرفاک قلع پہاڑی کے اوپردیجھا بادشاہ کو علوم ہوا کہ یہ مصارشالم ن دلى كى يادگار ہے جوا مفول نے اس نواج كے انتظا كے لئے إلائے كو ه تعمير إياتها - وحوشاه في اس جكر قيام كيا اور حكرديا كرمعاراس قلعه كي نتم يكرس وذكاس كا ابتمام فواج كے ميرد ہوا تھا دوسال كا كام تھے جيسنے ميں تام ہوگيا خواجے نے قلد كوعندلد اور عاده توفي مزي زن اورنيز كام آلات قاددادى مع آراسة كرك معار عباريون كى اتحتى بين سيرد كيا- اور باد شاه كو بالائے كوه بيجا كرتمام ان و كھلايا مخرشاه نے نواج کی تعربیف بخسین کرنے کے بعد کہا کہ میں خدا کا لاکھ لاکھ شاروا آیا ہو کھ أس نے علاوہ ریاست اور فرمانروا لی کے بحے خواج کاسا فیرخواہ دوست بطور طازم عطافراليه - بادشاه في اليف سم ساس تاركر فواجركوسايا ورخواج كيديكا

كيرانود بينامورخ لكفتاب كراريخ مين الساوا قعد تحضيمين بنيس إلي كسي فرانرواني اين المازم سميسا عقراس طرح كاسلوك كما موليكن جوكه بيرام خواجه محراقبال كالنتهائي كمال تفا اوراس طرح كالحال زوال كى علامت بي تقورا بى زما نه كزرا تماكه اس قبال منداميري ا دیارہی ایسا آیا جو ہمنشد کے لئے دوسروں کے لئے باعث عبرت ہوا۔ مختصريه كرسلطان تحرشاه فيحصارى تغمير سيفراعنت عال كاورقلعمي دویا تین برار عتبرسایی ایک مترامیری اتحتی میں مقرر سمئے اور اطمنیان کے ساتھ آگے برمها - باوشاه جس عكر بنيتا شاقترا ورغارتكري كابازاركرم كريح ابل شهركة تعاه اوربر بادكرا تما - مرشاه كونديور الى بينجا اورادكول نے كهاكديها بسے دس روز كى راه يرايك بهت خاند ہے جو گہنی کے نام سے شہور ہے اس تبکدہ کے درود یوار اوراس کی جیس زروجوا ہر سے الاستداور آبدار اوربيش قيميت موتيون سيراستهين آج تك كسي الانفرازواني اس بت خانه کانام کی نبی سنا-مخرشاه نے چو ہزار سوار خبر گزار اپنے نشکر سے مداکے اوراس طوف دهاداكيا بادشاء في شاخرا دة محرد خال اور خواج كوكو ندر يورس جيورااور خود لقیہ امیروں کے ہمراہ اس قدرتیزی کے ساتھ سفر کی سنزلیں طے کس کر حالمس اردل سے زیادہ اس کے ہمراہ نہ آئے یوسف عادل ماکس نظام الملک تخرش فال حرک بھی الخیس ہم اہیوں میں تھے۔ یہ امیر بت فاند کے والی میں پہنچے اور جندد یو نشر اد ہندوسوار تبکدہ کے إبراك ان سوالا لي سايك توى يكل مندوستي بندى إلى من المعديد ايك معورى درميدان مي المراادر حراف كوكاه تيزسيد يحقارا -اس مندو فيادشاه كودكا اوراس كى طرف بيرها اورسيركو المقدس ليكراك والدلواركاكيا ومحرشاه في بري بي اور عالای کے ساتھ گھوڑا ووڑایا اوراس سے وارکورد کا بادشا و نے مراف کی الوار کورد کے ایک اعتراس برا مالیکن وارخالی گیا - مندودو باره بادشاه کے مقابلین آیا اوراس نے عا با کہ بھرایک وارکرے مخرشا ہ نے اس مرتبہ ایسا لم تقرا راکھریف کے دو کردے س واتدكود كيكردوسرا بهندوسوارجوافي مقتول بعاني سيرطح يرفائق تعالاشاه كماسن آيا إدشاه مع سائقيون مين بشخص جنك ين شول تماس مندوى وف كوني متوجه ند موسكا میشاه خوداس سوار کی طرف برها اوراس کوجمی آل دیا بقیسیایی فرار موکر تبکد میں جا جھیے اسول شناوس بقبيات كربهي بينج كميا ورمخ شاه لزيم وكرقلوم واخل بهوا ورمصار كة اراج اورا والحالدكو

179

فليسوم قَلْ رَضِينُ شُغُول مِوا- بادشاه في بت خالي كوتاراج كي ايك وفقة رام كيا الداس كيد وايس بوا- إدشاه في مك حن نفام الملك بحرى يوف عاد ل خال فخوالك اوروز الا اميروں كے ايك كروه كو دولت آباد اورجينے ك الكركے بمراه برے مانعسان كے ساتھ نرسلكه كي مع يرموانه كا اور فود محيلي مين كوجونرسنكه ك تحت مين تفافع كما اوركند بوراني واس آيا خواج كادا ل كيكيس نشيل وشمن معني مل حن نظام الملك اور ظراف اللك عيزه مخرشاه كي صوري كم غلامول كواس بات كي ترعيب وياكرتے تھے كريمي مي بادشاه كونوام كي طرف سيدكمان كريابي اورمب ليمير عالى سي عمر شاه كالكف او كاوال كى طف سے كشتہ كرتے سے تو غلاموں كا يا كرده اس عقد كدا نجام دين ميں درى كوشش كُنَا عَلَيْهَا لَ مُكُول فِي كُنديور ملي مِن جُواج بِرايك بنت برامتان با غرصا اوراس بزرگ صعنت اميركوكنا ركورس سلاديا-اس اجال كافعيس يه به كورشا في ع بدس دائرة سلطنت بعد وسع بدااور والم دال فصلحت ملك كوتر نظر ر كاراده كما كرسلطان علادًا لدين من بالى لمطان عرري ه صوالطيس كيوس خواجه كا دول نے با دشاہ كومعقول د لائل سے بھايا اوراس كى اجا زيت سے فيراً كرباطانت (١) ملك بيشتر حارصول منقسم تهااب خواجه نے اس كے آبی حصے کئے اور برحصه برايك مربشكر حسر كواصطلاح دكن من طرفدار كتي بي مقرد كما برار دوممول يرتعنيم كما كما اوركا ويل برعا د الملك اورما جور بيضرا و عرضال عبشي افسر عور كي كادولت أبا د پوسف عادل کے سیرد کیا گیا اور جینیر کی حکوت مع انتدا پور کا کنٹر گیول کے اور دمان اور کی کی افری درمیان حصد لک اور بندر کوه اور للگوان کی افری خواجه کاری و نرقریب فخواللک کے ميردي كئ - بيجا يورا دراس نورج ك اكثر عالك دريائي اوره كي ماعلى كالمريخ لائجورادر مذكل آصف جم اقتدار فواحرجها ل كاوال كوعطا كي كئے - حسن آبا و كله كذاور ساغزى درك اورشولايورك عبى غواجرسرا دستوردينارى الحقيمين في كي - تلنكان كالمك بجى جواس سے بیشتر تام وكال ملك جس نظام الملك كے تبصنہ سي تھا ووصوں ي منقسم كالكيا بإجبندري نلكناره فيحلى مين اوراوريا اورنيز ديكر مواضع أتنظاك الملاك اورورتكل اعظم خال ولدسكندرغا ب ب جلال خال كى المحتى ير ديئ كي اور ندكورة بالا آ عواطات

میں سے ہمت سے بر سختے خالصہ میں داخل کردئے گئے۔ (۲) یہ کر سلطان علاوُ الدین حن کے وقت سے یہ دستورتھا کہ جو سرشار جس حدر ماکہ برکا جا کہ وہ تا تھا اس بدنا و سمز مال قلعہ اسی کرنہ چکر اور تیے ہے وہ جا کرمیشوں کے

صدراک کا عائم ہوتا تھا اس بزاح کے تا کے قلعے اسی کے زیرعکم ہوتے تھے یہ حاکم میرشخص کو اپنا تھا اپنی طرف سے بیاط کو میرشخص کو اپنا تھا اپنی طرف سے تلویکا تھا زوار مقرر کرتا تھا اس کا نیتجہ یہ ہوتا تھا کہ فور کو تا تھا کہ کا میں میں میں کا میں میں کا میں کو میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کو میں کا میں کا میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کا میں کا میں کا میں کو میں کا میں کا میں کا میں کا میں کو میں کو میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کا میں کا میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کو میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کو میاں کو میں کو میاں کو میں کو می

الیسے طاقتورط فدار ان قلعوں بمقرب کرسی کہمی الک سے سرشی کا ارادہ کرتے ہے۔ خواج کا دال نے مصلحت کو مرفظ رکھ کو اس قاعدے میں یہ ترمیم کی کہ ایک قبلعہ توطرفدار کے

قبعندس رہے اور بقید مصاروں بربا دشاہ کی طف سے دیگر امراا در زمیندا بطاکم تقریکے اس

قا عده کی بنا پردولت آباد جنیر- بیجابور - گلبرگر - مامور-کاویل-ورنگل-راج بندری مع قلعے طرفداروں کے سیرد کئے گئے اور دیگر مصاروں بیر بادشاہ کی جانب سے معتدامیر

و معظم ورارد ل عرب المراد مرسال المراد مرسال المراد المرسال المراد المرسال الم

رس برکسلطان علادالدین کے زانہ میں جبکہ لنظ نہ کا ماکتے جنین آیا تھا یہ قاعدہ تھا کہ یا نصدی امیر کو ایک لاکھ ہون اورایک ہزاری امراکو دو لا کھ ہون نقد خزارنا

عامره ها دیا تصری امیروایت ماهرای ادایت برای اروایت برای ارواد و معهرای امیرو ساته ماگیرسادا کی کهانته محمد کناک نامیر تبعید جوگیا تو بید هیم بایا که با نفیدی امیرو ساته ماکیرسادا کی کهانتی میزان میرون با با که کاندر تبدیل میزان کاروای کاروای

ایک لاکھ بیس برار ہون - اور پنج بزاری امیروں کو دو لاکھ بیاس بزار ہون اوا کریں۔ جن لو کوں کو جا گیریں دی جاتی ہیں ان کا قاعدہ یہ تھاکہ اگر جاگیرایک لاکھ ہون سے کم کے

می لی بوتی تقی توغلام بعیدر قرفزاند شاہی سے وصول کرتے تھے - اسی طرع الرام ارتفراع تدارسے ایک سیابی علی کر مقصے تھے تو اہل دیوانی وہ رقم بازیافت کر لیتے تھے ان تواعد

سے فیج کے انتظام سلطنت و تقرر کشکر اور خلق کے رفاہ میں بہت اچھا اضافہ وا۔ اور کاروبار حکومت میں بڑی رونق بیدا ہوگئی۔ خواج کے یہ آئین ان امیروں کے

خلاف مزاج ہو سے جنود فر مازوا کی کے نواب دیکھ رہے تھے ان امیروں کے خواج کی مدادت برکر ہمت با ندھی۔ نواجہ کادان ان امرا کے تیور ہجان گیا نیکن ملک

الی مدادی برگر به مت با برهی و اجه فادان ان امرون کی طرف سے باسکل اور بادشاه کی بی تواہی سے فیال نے اسے ان امیروں کی طرف سے باسکل پریشان فرہوئے دیا۔

يوسف عادل اورخواجه كاوال كے درمیان پررونسر كے تعلقات تھے

اوردونون اسرایک دوسرے کے بی فواہ سفے پوسف عادل اور فواجد کادان

فلدسوم

ہر کام ایک دوسرے کے مشورے سے کیا کرتے تھے اس دجہ سے خاصے وشمن اس کو كسى طرح كانقصان ندييني ملك - اسى اثنادم يوسف عادل نرسنگ كى صم يرروا ند كياگيا اوردكني اورعشى الميرول كاليك كرده في جونودخوام كادست كرفته تفا اور كمود كاوال كى مراینوں سے بندعمدوں برفائر بوراراکین دربارشاہی میں سے ہوگئے انتھا۔ جن میں ظريف للك يكنى اورمفتاح فبشى جونظام الملك بحرى كا اندنون موست بن كمياس خاص طورير قابل ذكر بي - سازش كى ا در با بهم يمشوره كياد يكياكه جو تحدا ندنول يوسف عادل فاج كتريبني باس كي برج كريم سب ل وعود كادال كتاه كرفيد جان ودل سے کوشش کریں - اس قرار داد کے توافق ظر لیف الملک فقالے عبشی اور دوست بندى درا ربون فراج كے ايك عشى غلام سے بو محمود كاوا كا در بروار تفات ناسانى بيداكى اوراس كے خالص بى خوا و نبكر غلام كو نقدى دو نت وجا ہرات افغيرسا زوسا مان اور ازی گھوڑوں کے عطفے اورا نعا کے شرمندہ اصال کیا۔ ایک بدرجان شراب کرم تقى ظريف للك اورمفتل عبشى في ايك مفيد زنگ كا پيجيده كاغذاين الحوي ليكم غلا سے کیا کہ یم کا غذہادے ایک قدیم اور تحلص دوست کا برات نامرہے اور اس پر اكثرابل ديوان كى دري ماك على بين اس كاغذ برخواجه كاوان كى در بعى دواور م كواينا منوريت بنادُ علام في ادانى سے بغياس كے كم كا غذ كوكھول كراسے يرسے مركروى والفاليلك اورمفتاح بشی نے تدبیر کوموانق مرادیا یا اورشب کوملک سن لفام الملک بحری کے یما ل محكة اورسارا ماجرابيان كيان حيارسازون في اس كاغذير خواج كى طرف سه راج اود ليسه عين اس عنمون كالك خط لكهاكم مخرشاه كي شراب خوارى اوراس كم عاليت ناك آكے ہیں اوراس سے اس قدر منفر ہی كہ تھارى تھوڑى تى توجہ سے دكن فتح ہو كات ہے۔ راج مندری میں کوئی مروارصاحب توت بنیں ہے جب تم بلاکسی مزاحمت کے مرحددكن مي يطي آورك ترج كاكر امرامير سابع فران مي مي جي بروعلم بنادت بلندكردون كا اور با دنساه كا قلع قمع كركم بم ملك كوبرا بتعتبيم كس مح - ظريف للك ادر مفتل حبشی نے ہا دشاہ کے مصنور میں اس وقت یہ کا غذمش کیا جبکہ نظام الملک بجی رباراہی ين عاصر تفاميخ شاه خواجه كي در كوبهجا نتا تقااس كا غذ كود يحمكر بيحد برشاق كيامك زينا الملك فے وحشت ناک جروں سے بادشا ہ کوم اسیم کرکے اُسے دیسا تھرو فض سے مغلوب کیاکہ

با دفناه بالكل مرواس بوكليا وربغياس ك دعيعت واقعى سے بورى ورفقيت عالى رے اورنامه برسے جوخط راج اولیسے کام لئے جاتا تھا استفسار حال کرے نواج کاوال کیلی خواجه سے کماکو اگراید این طافے کوسی لیدا در بها نه سے بجائے آج کے کل براتوی کویں تو بستر بعنواج في الكيم عوائد نون اس كروروز بان تمايرها اوركما كرير بال ہایوں کی ضرمت اور ہی خواجی مضعرہ سے الراسے فرزند کے اُتھ سے زیکن ہوت مرخودی كأباعث بهانوث تقدير سا حراذكن اورقضا وقدرس مندمؤنا مزاوار بنين اس دوران میں چندنای امیروں لے جوفواجہ کے تابع اور اس کے فرا ل بردار سقے یہ بیغام دیا کہ ہم جا نکاہ افیارس رہے ہیں آپ کے فاصے کے ہزارسوار ماحزہیں بہتر یہ ہے کہ فوراً تجرات کارخ کیجئے ہم بھی ہمراہ رکا بے میں کے خواجہ نے جواب یا کرمیں نے آیک زمانهٔ دراز تاک اس فاندان کی بدولت راحت وارم سے زندگی سبری ہے اور تا كا دوران ملازمت مين كوني قصور تجه سے سرزد بنيس بواسے بچے سركزاميد بنيس بيه كرمحض ايك تتمت كي نباير بادشاه بغيراستفسار حال مح مجور شاب كركا اوراكر وه مجھ مزاجی وے تو بھی ساست نمک ترای سے بہترہے۔ خواجر نے یہ کما اور سی قت بادشاه کی بارگاه میں عاصر ہوا - محرّ مثناه نے خواجہ سے پوچھا کہ جوّخص اپنے الک سے ساتھ غدارى كرے اس مكر ام كى منزاكيا ہے خواجہ نے جواب دياكدايسے بر بخت كو ترتيع كااولى اوربهترب إدشاه ف دبى خطفوا جركود كلا يا عمود كاوال في كماكه يعظيم عُقِمان سب اس کوشر کے میں کیا کہ مرتومیری ہے لیکن خطمیر انسیں ہے اور اپنی بیکنا ہی قیری شرعی كانى بر دند خواجه نظام طرح كى باتتر كعير ليكن جو محد بادشاه نشه شراب يم ساور فوغف سے مغلوب ہور ما تھا اور نیزید کرفا نران ہمنی کے زوال کا وقت بھی آجکا تھا اس نے مقيقت عال كم معلوم كرف يرتوجه نه كى مجلس سے الحا اورجو بهزام عبشى كوخواجه كي قتل رنے کا حکم دیا خواجہ نے کہا کہ مجیضعیف العرضی کا تہ تینے کرنا بیعد آسان ہے لیکن مینون تحارى بزاحى اورتما بى سلطنت كالموث موكا مختشاه في ايك ندسنى اورحرم سرايس داخل ہوگیا۔ جربرطبشی لوار مینے ہوے نواص کا وال کی طرف بڑھا فواج دورانو ہو کا فیلرم بيخة كيا وكارشها دت برهاجب لواراس كارون يربيعا تواكح الله على فعد الشهاكة

زبان سے اداکیا اور جاب بی سیلم ہوگیا۔ اسی دوران میں سعید گیلانی جونوا مرکا وال کام قوم ادرامی امیروں میں داخل تھا اتفاق سے دیوانخانے میں آیا جونکی خلام سیاست میں مرکام کھے انفول نے بلاعک سعید کوجی قبل کمیا خواجہ کا وال اشتر برس کی عمر میں انجو میں فرسٹ کے میں کا شہید مواقب سے بینی ترخوا جہ نے ایک قصیدہ محقی شاہ کی ہے میں نظر مرکبی تھا۔

صاحب تاریخ محرد شاہی ملاعبدالکریم ہمدانی نے جونواجہ کے شاگردوں بلکہ مریدوں میں داخل تھااور الاساسی نے جواس کا مراح اور ندیم تھا خواجہ کے تل کی بے نظیم تاریخیں نظم کیں۔

محرو کا دا سے آٹاروعارات وکن میں بکٹرت یائے جاتے ہیں خصوصًا وه مدرسه جوخوا جرفے شہادت سے دوسال بیشتر احکدا یا دبیدرس تعرکرایا تھا تحريكاب كے زمان ك بوست الم بي سياس عارت اور سيراور عار طاق بازار کے نشانات باتی ہیں اور یہ عارتیں ایسی یا کنرہ اور لطیف ہیں کرمیعلوم ہوتا ہے کہ معاراتهی ان کی تقریب فارغ ہوے ہیں۔خواجہ کاوا ن تمام علم عقلیا ورنقلی خصوصاً رياضي اورطب مين يوراكال ركفتا تها اورفن نظم ونثراورانشا اورساب سركانه روزكار تقابيد فرشخط تفاينا فيرسالة روضة الانشا ادراس كاديوان دكن مي اكتزاع علم كے إس يائے جاتے ہيں۔ خواجہ كاوا س اينے بمعصر الى اور خواسانی فاصلوں اور او بول كے لئے نائ اور خطوط روان كياكر اتحا جنائج يدم إسلات خواج كي كتاب انشامي موجود بي لانا عبدالريمن عامى نے ايك تصيده خواجه كى مع مين نظم كيا اورايك قطعين خواجه كاوال سے صلہ کی خواہش ظاہر کی - طاعبد الکری بعدانی نے ایک کتاب میں خواجہ کے ابتدائے ولادت سے لیکر آخر مرتک کے حالات قلب کے ہیں۔ فاکسا رمون فرشد اسىكاب ان مالات كافلاصد و تاريخ عينيت سيكاد آمين درج كراسي -خواجہ کا داں کے آباد اجداد قدیم زمانہ میں شابان گیلان کے وزیرادر ہیشہ معززادر کرم رہے اس کے اسلاف میں ایک قبال مندبزرگ فرمانرد اسے مرتبہ پر سنچکومیا حب خطبہ

بعى بواب عاجى في قندهارى كى دوايت كے مطابق اس فاندان في فوستك جمانياني

كى دور شاه طام صفى كے مردى ان كى كورت كا خاتم جوا - اس نامور فاندان شاہى كے فرزىد

خواجه عادالدين محروبيدامو يفاجسه في كسب علم اورتصير كمالات س فرافت عال كى ليكن قرب وجواركے باورف إول اورامرا كے رشك وحسد سے آباق وطن كو خيربادكيا اورانبي والده كے بعراه جرفائدان مشائخ سے تقيں جلادطن ہوے۔ بردزواق اورخراسان کے فرانرواوں نے ان کے لئے وزارت کا عہدہ بچونز کیا لیکن اس بزرگ نے اپنی مالی ہتی کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا اور تجارت کا بیشہ امنتا رکے سارے مالم کی سیرکی -اس سیاحت کے زمانہ میں علما دا وز اجلی طن کی محالس میں حاصر ہوا -اوران کے فیض نفرے صاحب کرامات ہوگیا۔ مب خواج کی عمر طالعیں سال کی ہوی تو دکن کے بزر کو س سلفے اور ان سے نیفنیا ب ہونے کے لئے تجارت کے قصدسے براہ دریا بندوال ميں آيا اورشاہ محب الله اور دومرے بزرگوں کی زيارت كا قصد كر کے تجارت كيهان سي احرا ادبيرسيا-افي مقاصدس كاما بي مال كرك ديلي كے مشائخ اور بزرگوں كى زيارت كے قعد سے بيدر سے روز كى كا قصد كيا الحال لدينى فى فيا مدوكاورر ما اعرار كم ساختواج كاوال كوبيدرس ركا فواجكاوال بمنى امرك كروه مين داخل موكر وزيرا ورتبعية الملك مها ورشاكة فدمون كے بحالانے سے بحد معزز وكرم دوكيا سلطان تخيشاه في اس يحتصب اورم تبين اوراضا فه كما اورخواج جال كنطاب مصرفواز فرايا و وبرارسوار على برقس ك فواج كے فاصر كے ملام محق اورود بزارسوار مكومت كى طرف ساس اس تابع مقع خواج محمود تريه قاوال بي بيلا موا- اور بيكا وك شركيلان كيمضافات بين بعليكن فواج محروسارى دنياس بحايم تأوال كي كاوال كانبت ميشهور مي نقل مهاكد ايك روزخواج محروقلو رارك اخرا بادبيدر كے ايك تصريب الحان محرشاه كى فدمت ميں عاضر تفا قصر كے يتي ايك كائے نے آوازدى ما مزىن كاس نے فواج سے يو تھاكہ يہ جا بزركياكمتا ہے خاج نے كاكداس كى فرادكا مخاطب يرواد ل يكاف كالتى ب كالقريمارى بس وافل ها وبناه ي كاس س بياكي راب مدافان محرشاه بهت بهنااور بيدوش مدا - اور في اجسك اس حواب معد طلقاً أزرده منه موا بلك فواج كي اس قدر تعريف كي اور اتنا غدا کا شکر ادا کیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ سلطان نے اس مجلس ی كماكه مجع شالا نجمنيه برية شرف عال ب كدهواجه كا ايساد الشمن روز كارمياطانه

ا درمیرے اسلاف اس فخرے محودم ستقے ۔ اسی دورا ن میں سلطا جسین مزرا فرانروائے ہرات نے بطورقاصدمولانا سد کاظم کو تندها راور لاہور کے را ہ سے خواج کے اس جیجا اورشا ہانہ بذانشوں کے وعدوں سے خواج کاوا ل کو اپنی بارگا ہیں بلایا۔ خواجہ کاواں اگرچہ یہ جانتا تقاكه اس سفارت كالجحفيتية مذ شكك كالعيك تابهم اس نے مزرا كاظم كے بدورہ دسے بادشاہ كو اطلع دی ۔ بخ شاہ نے خواج کوابران واپس حاسنے کی اجازت ندد کی خواج نے مجبور ہوکر إ دشاه برات كے أم ايك معروضه لكھا اور اينے مذات كى معذرت جابى اور مزرا كاظم بیش قیمت تحفوں اور گراں ہما اور کشیرالتعداد ہریوں کے ہمراہ بادشاہ خراسان کی بارگاہ يس وايس آيا - سيد كاظم مندوستان سے براہ دريا فارس روا مذبوا - اور سشيرازيس مقوڑے دیزں قیام نیر مہواا وراسی اثنا میں وفات یا کی اور خواجہ کے مرسول تجفے بادشاہ يك ندييخ سك ميزراكا ظم كامنظوم شهرا شوب شهورزا نهب دبب خواجه ادالدين خواجهال كخطاب سے سرفراز ہوا تواس نے كرر بادشاه سے كماكه فاندان بمنى ميں يدخطاب تسى كخوار كوسارك بنسي آياسب سے يہلے خواجينطفرعلى استرآبادى سلطان علاد الدين بن سلطان احر شاه کے عدد مکورت میں اس خطاب سے سرفراز ہوا۔ لیکن ابھی زیادہ مشهور بھی نہوا تھا کہ مخیر خال کی تلوار کی صرب سے راہی عدم ہوا اس کے علاوہ خواجہاں ک كاجومال موروه بعى سب كومعلى ب بي في فيرينين كديم احشركيا موكا-نواجه كاوان پاكشين اورراسنج العقيدة مسلمان تقامصارت شيخيين رضي التدعنها كوبيجد

خواج کاواں پاک مین اور راسخ العقیدہ سلمان تھا حضات سیحین رضی المتدعنها کو بیجد العظیم و تحریم کے ساتھ یاد کرتا تھا اور اپنے مالک کا سیابی خوا ہ تھا۔ خواج کی دا دور کش کا یہ عالم تھا کہ دنیا کا کوئی قرید اور شہر ایسانہ ہو گا جمال کے مشائخ اور اہل اللہ اس کے الغام کو دنا کئف سے فیضیا ب نہ ہوئے ہوں خواج ہر خص سے بیجد اخلاق اور خندہ بیشیانی سے متماتھا۔

کتے ہیں کرسلطان محرد شاہ خواجہ کے تا کے بعد حرم سراسے باہر نکلااور حکم دیا کہ منادی کرادی جائے کہ جو شخص جا ہے خواجہ کے مال داسباب ہیں سے سوا خزا نہ اسب خاصہ اور فیا خواجہ کے خواجہ کا دیکھا فوراً بادیا محمور وں برسوار ہو ۔ اور جاری سوار ہو کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسبے کو حواد ت زما نہ کے اور اس طرح اسباب کی اور اس طرح اسباب کی اور اسباب کی اسباب کی اسباب کی اور اسباب کی اور اسباب کی اسباب کی اور اسباب کی اسباب کی اور اسباب کی اسباب کی اسباب کی اور اسباب کی اور اسباب کی کے اسباب کی کر اسباب کر اسباب کر اسباب کی کر اسباب کی کر اسباب کر اسباب کی کر اسباب کر اسباب کر اسباب کر اسباب کر اسباب کر اسباب کر

طلم سے غابت دی فواجہ کے ماخت امیر با دجود اس کے کہ بادشاہ کے ملازم مقے فیما ورخرگاہ سے باہر نظے اور فوج آراستہ کی لیکن اس ورمیان میں ان توگوں کو خبر بنجی کا ال میر لیکا فوجہ کا دال سے استحاد اور ان کا اسے گجرات را ہی جو نے کا مشورہ دینا یہ تا کہ باتیں بادشاہ کو معلی ہوگئی ہیں اور محرشاہ کا مشاہبے کہ ان امیروں کو بھی لموار کے گھا ہے آلا رہے۔ یہ امراا ان خبروں کوسن کر بیجد پریشا ن ہو سے اور فوف نروہ ہوسے اور آلا ہو ہے اور باتی مائدہ و دھراً دھراً وارہ وطن مولے کے اور باتی مائدہ و دھراً دھراً وارہ وطن مولے کے اور باتی مائدہ و دھراً دھراً وارہ وطن مولے کے اور باتی مائدہ و دسے ایک مائل و اسب باب کا فات گھا و نشان تک باتی مذرکھا۔

سلطان فرشاه في فواجه كاوال كے زروجوا ہرى بير توريف سنى تى بادشاه في فواجه كاوال كرفزايجي نفام الدين حس كيلاني كوجس في فواجه كي فوس يس سارى زندگى ئىسىركى تقى طلب كيا- اوركهاكه تا) نقدا ورجوا برائبى عاركر-فزايى بیجاره حیران ہوا۔ اوراس نے کہا کہ اگر جان کی المان عال ہوتو صحیح واقد عرض کو وں۔ مخرَّشًا ويحد اوري جما اوراس في خزاجي كويا تكل مطين كرديا و فسم كما فأكد الكولى يمز توپیشیدہ مذرکھے کا تو میں مجھے شا ماند نواز شوں سے مالا ال کرود س کا خزائجی لے کہاکہ جوروبيداس كى عاكيرس أتا تقانس من سے كھوڑوں اور ما تقيوں كا ايك اوكا خرع على وكرك رقم خزارة شاكى مين داخل كردتياتها اور بقيد رقم خداكى راه مين صرف بوتى تقى اس رقم میں سے ایک حبیجی اپنے خرچ خاصمیں بنیں لاتا تھا۔ ملادہ اس کے مبلغ جالیہ ہزار لارى جو تجارت كے لئے ايران سے ہندوستان لايا تھا اس رو بيے سے ہرسال دكن كى چنزیں فرید کرکے اپنے معتمر امیروں کے ہمراہ اطراف وجوانب کے بندر کا ہوں ہی روانہ كريا تفاجور تم كداس خريرو فروفت مع حال بوتى هى اس كوعالى ده كرلتيا تفااور منافعي سے بارہ لاری روزانہ اینے نے صارے اس میں اپنے کھانے اور لیاب کا اتفاع کرتا تھا اس میں سے نصف رقم خزانهٔ دروبینان میں جمع ہوتی تقی اور بقیب روبلیسلی ما معززوں اورتم دنیا کے ان گرشدنشلینوں کی کفالت میں صرف ہوتا تھا،جن سے تجارت کے دریو سے شناسانی ہوتی تقی ۔ بادشاواس بیان سے بیج تعجب میں آیا قیمنوں فے وقع باکراس سے كاكه خواج ببت علمند تعامانتا تعاكرتارت كارتم ساس كاخرع على مأيكاس كم

بقيمة خزانه احمدًا باد بيدرس مفاظت سے رکھا ہوگا۔خزائی نے جواب دیا کہ بدیں جی جورقم موجودر التي تقى ده بھي النميس دويوندات كابيس انداز تقي اگرن يا ن ايك لاري بھي برآمد إوتوبادشاه مير عجم كوسو تكراك كرداك - بادشاه في فواج كي عام طازمين كوافي باس بلايا اوران سيحقيقت واقدوريافت كى اورسب في اسىطرح كالجواب ديا بادشاه بجه کیا کہ کام باتھ سے جاتا رہا اور دشمن اپنے مریس کامیاب ہو گئے با دشاہ ہرروز خواج کو بزارد ن مرتب یاد کرتا تھا اوراس کے قتل برافسوس کرتا تھا اورا پنے غم اور فیصے کوشنوا کو واثنی سے کم کرنے کی کوشش کرتا تھا بھا ہر بادشاہ شراب دساتی کی مجلس میں دن راست عيش وعشرت بين شنول ربتا تهاليكن بإطن مين غموا ندوه اس سے قلب د ماغ كو برساعت كمزوركرتي مات ع - في شاه في شاخراده محموفان كوايناولى عهدمقرر كميا احرملك من نفاع الملك بحرى كو دكيل شابى كاعبده عنايت فراكرايك محصر اس بارے میں تیار کیا اور شہر کے اکا برعلما اور قاضیوں کی دیخطوں سے محفہ کومزین كبيا اس زما ندمي بادشاه باريايه كهاكر ما تعاكاس خاندان كے زوال كے آثار نماياں بوسكے اس سے کہ جب امرائے نشکر میرے ایسے فاتح ملک اور تجربہ کارفرانرواکی اطاعت نیں كرسكة تومير عبدايك نوعم بادشاه كا احكام كيفيل كيونكري مع - محرشاه بربيد ضعف طاری جوااوراس نے احد آباد بیدری راه لی بادشاه برکے وری کا غلبہ تھا کہ اس نے تراع تی جوہندوستان میں تیار ہوتی ہے نوش کی اور خواتین عل کے ساتھ عیش وعشرت میں شول موا۔ اوراس كے بعد سوكيا يعيش ونشاط كى حركت اور تمراب كى حرارت قلب كى طرف متوج ہوی اور بادشاہ پرایشان اور بھواس خواب سے بیدار ہوا۔ شرف جمال طبیب نے عرق بيدمشك اورآب سردسے علاج كيا بادشاه كوقدر سسكون موا اور طبيب رخصت بوكرايف كان كيا- مي شاه في اس غلط اورشهور مقولير كمشراب رده كاعلاج ثمراب بي مع مكن مع على كيا - اورايف مقرب بم نشينون كى دائير كاربند بوكر مندها شراب اور نوش كئے اس مرتب نشے نے قضاكا كام كيا اور بادشاه بعادش اور ترشيف دكا اور اس برزع كا عالم طارى بوگيا مخرشاه كوجب بوش آيا تو يي كمتا تعاكر فراجه كاضمير بزرك مجيدتن رياجيان ككرس حال من عم صفر عدم كودفات إلى اس بادشاه ف بين سال عراني ك

مورضین لکھتے ہے کہ عمد شاہ مہنی نے بارہ بس کے سن می ترت ملطنت بر جلوس كيا اور عام در بارى اميرول يعن ماكس نفام الملك بحرى-ادراس عديك تراهكن توام الملك كبير قوام الملك صغيراور قاسم بريد منوبت في طارس كروقت دارالخلافت من موجود مح بادشاه سي معيت كي بادنناه كاطوس سطريقه برواقع بواكرتخنت بمنير مس كانا تخنت فيروزه تطا ارجر كانتراس زانتاك بهت كريا ياماتا تعاقصين جيماياكيا ورتخت كے دونوں عرف ماندى وركان رکھی گنگی اس کے بعدشاہ محب النیزا ور سیرصب نے بوا بنے وقت کے فاضل اور مقتداك زاد تقفا توريط بمن تاج سلطان تحويد كيسرير كما اوراسك بعلان دويون بزركون في داهنا اور بايان إيتر بادشاه كا يكركوا ي تخت برينها يا اورخود جانبين فوق نول كرسون يربيعُه كان معب الشربادشاه كوالس جانب معظم اور سرجيب عانب چید این کشت قراردی اس کاروانی کے بورنفام الملک توام الملک کبیر اور صغیرتماسم بریدنے بادشاہ کے سامنے ماصر ہوکر جلوس کی سارکیا دری اور انجانی جگھوں ب تعديد الاستان يتقريب فتم بوي ادر عقف امسلحدار اورشا مزاد ميشهم أوجود سق انسين در بارس باريا بي كا حكر ديا كيا - اس محلس مع بعضول نے كها كه اس وقت يوسف افال في دریا فان طوفان اور فخز الملک سے نامی امیراس در بار میں حاصر بنیں ہیں بجومی بنیں آ تاکہ ان اراكبین وداست كی عدم موجود كی بس تخت بشنی كا عبسه كيول كرترتين يا كيا . ماص زندام الماكتجري فے کہا کہ ہمات سلطنت کو ایکا رجمور اسطاعت کے خلاف ہے جس وقت ایم میکون کی ہم والبس مطابين كي اس وقت يه طوس كاجش معقد و كا دونصب اورخطا آيس مي تقييم عين علوس كے دن اس قسم كى تفتكونسكون مرجع خانخ دى مواجيساكدان لوكول في بھا اس ليخ كذا كرج محموشاه كازا ليه حكوب بهت طول جوا ليكن سالاعهد الوائيون فسا واور ا بس كا فالفتون من كزراجس كي قفسيل يه سي كر مخرشاه بمنى في مسى ي زماندين تخذت عكوست برقدم ركفا اورجرور بارى امير فود مختارى اور فر ما نروا في كي فواب دي يحف لكا ليكن مخدومه جهان اور ماك التجاريح وكاوان المخاطب بخواجه جهان كحرتم بلوز فوبي أقطام سد ان امیرول کی آرزویوری نه جوی اور بیر کا نظ ان کے لو س کھنگنا ہی الملطان محرشاه

س تميز كوليني اوراني ما ل اور فواج جهال كى تربيت سے اسے مهات سلطنت كے انجا) دینے یں بوری مارت ہوگئی اور بادشاہ نے ان غدار امیروں کے گروہ کوایک کے کے تباہ اوربربادکیا درانیے غلاموں کی تربیت شروع کی۔ بادشاہ نے دوہزار گرجی چرکسی ادرقلماق غلام خريد ، ورد و بزارا ورد ومرت بشي اور بهندي غلام بهم منجائے -بادشاء نے ترکی غلاموں میں نظام الملک کو جوکہ ترلیس متااینی انتہائی بزارش سے سرفراز کیااور عبینیوں میں دستور دنیار اور مندیوں میں ملک جسن کو خاص تفرب سے سرفراز کیا اس کو خاك سے اٹھاكر آسان يربينجا ديا۔ ملك جس نفاك الملك بحرى مخرشاه كو كان كے زماندي ا في كاند عير الني بعرنا تعااور بادشاه كاكوكه تعااس الني اس كي عظمت اورشوك بهت زباده برهی اور برے نای امیروں میں داخل ہو کراس کی شوکت اور اس کا استقلال اس کو بینج کیا کہ بادشاہ نے اپنا بحری فاصد جنتخب شکاری جا بوروں کا تھا اور جس کے لئے ایک ہزاری منصب وورنقاره وعلم ي عزت دي كئي هي نفام الملك ي سيرد كرديا اورنفام الملك على بحرى كے لقب ع شهور مورف موروس نفا الملك بحرى كے معزونام في موريوا يول الملك فود فرا نود ألى كے اسدواروں نيس تھا اس نے مندى غلاموں كا ايك بعت بڑا گروہ تيار كيا إوراين وست گرفته غلامول كوبرشك برسك عهدس وسك كراتفين معزز اور بكرم بنايا-حن أفي غلامول ميس مع بعض كوايمرو ل اور بعض كومنصبدارون كے كرو مين اخل كريا-نظام الملك كي ية تدبيراس قدرسرسنروى كرمس زماندين سلطان محروشاه بي استيلنگاندكا طرفدار مقرركياتواس وقت سوابندى غلامول كے اس نواحيس كوئى دوسرا جاكيردار ندھا۔ فواجهال كونظاك الملك بحرى كے حركات اوراس كى مبيروں سے اس كے إغبيان منصوبول اوراداوول سے اطلاع بوجی تقی خواج اس امیری طرف سے بحد بوشیار رہتا تقا-اسى طرح يوسف عادل فال سوائي كو بعي جس تيكسى ندكسى طرح افي كوتركى غلامول ككرده يس داخل ركيا تقا قلعة كهترله كي فتح سع بعدصاحب نصب وجالكركيا أس ك علاوه اورببت سے تری غلام سینے قوام الملک كبير- قوام الملك صفير فرا دا لملك والملك ورايفان نفرش فال كوجى اميرو ل كركوه يس داهل كرك برايك كوصاحب عاه ونصب مقرركيا-يوسف عادل كے علادہ دستورونيار عبشي بھي دست گرفته بوكرصاد عِيمار بوا أفعال الملك نے المين الدين على كاتربيت يس يورى كوشش كى ادراس في ينال يانى دين الدين على

اوردد مرسط الميرون كودولت وعرت كي مندير بخمالي اورايني غلام كشورخال كوناي اميردا ك أروه مين داخل كديا اوراسي صاحب شوكت وشمت بنايا ماس طرح كو ياجار نرتے بیدا ہوستے مفل۔ ترک عبشی اوردھنی -ان جاروں فرتوں میر عبشی غلام اوجودیکہ خواجہ جمال کے بڑھا کے ہوست اوراس کے برورش یا فتہ تھے لیکن یا گروه دکھیوں سے الكيا اورحن نظام الملك كالله يريضن لكا . تركى غلام البته خواجهال كے مطبع اور اس كے سيح فرانبرداردي فواجرجها لكاولى منشابير تفاكة تركيون كاكروه بهشيد دكينون برغالب رسب خواجہ کے بوسف عادل فال سوائی کوددلت آباد کا طرفدار مقرکرے اسے تجرات اور مندو مے فرما نرواؤں کے مقالمہ میں جیما نے مولا وال نے مناسب تربیریں افسیار کیس اور تمام تركی اميرون كويوسف عاول كے موالة كركے اس كى جگرشا ہى دربار مين نفام الملك سے بالا اور برتر قراردی - ماک حن نفام الملک ان دا قعات کی دجہ سے اپنے دل من بجد رخبدہ ہوا در میشہ این مخالف گروہوں کی طرف سے بادشاہ کے کان بحرنارہا - ما سوس کی غازى كابادشاه كول يركوني اشرنه وتاتفاا ورنواجها ب اوريوسف عادل ىعزت اور وقعت روز بروز زیاده جوتی جاتی تقی کیکن جب تبای کا وقت آگیا اور جیا کدادیر غر كور بول لك صن نظام الملك في الين ارادو ب مين كامياب بورخواج بهال كو كمرور عا الشهيد كميا اور يوسف عاول في في سفيت كى لمندى كى وجهست من نظام الملك جيسة توى وهمرس نجات إكر بجا يورس نمرا زوائي كالأنكر بجايا ادر حموشابى مدبارس جواس كوعزت عاسل تى اس سے براتب زیادہ معزز اور کرم ہوا۔سلطان محرد شاہ نے وفات یا کی بوسف عادل اور تمام دعمن فول اور ترك اميرون في جوكن كي يورش مي اس كے ساتھ تھے اتفاق اور اتحادكر كے براے جل وشان سے جلوس كى ساركما دونے كے لئے وائے تخت كو مدانه موسے براسیر بیرون شهریں فرکش بدے اور یوسف عادل فال وریا فال-نخ الملك - تغرض ظال - لموظال ولدقاسم بيك صيف تمكن اژدرخال او عضنفرخال ايك بنرار متحنب اور آزموده كارتغل اورتركي جوانون مح ساعة باوشاه كي ملازمت حال كرانے كے لئے شہريس وار دہوئے۔ يہ لوگ ارك كے تلعظم الدين المنج اور با وجود اس مح كم اجازت مذبقی که امراا نینے تؤکروں کوجھی قلدے اندر لے جائیں ملک جسن نظام الملک كى نتىنە كے خال سے دوسو الى جوان جى دارلا مارة ميں داخل ہوسے - ماك حن نے

اس امريس بيش رستى كي في اوراميروس منصبدارون اورخاص خيل كرتفريماً بايخ سو جوان معقار بندلوسف عادل كرونيم ك لئ قلدس بها كريك تقريد يوسف عادل كوان واقعات في اطلاع جوى ليكن اس في إيني والبيي خلاف عملى ترجيمي ا ورفعاير مجوسم كريح الميا تتمشير كميف جو الول كوسا تقديم كرتخ الله المركمة المركميا عكر من ففا الملك المدامير قاسم بريد في مجبوراً ان البيرول كي مبنيا ال كي الدان كو إرشاء محصن وهي كما يوسف مادل في المركول وفي الرفي المراف المراب عادت المالك سيمانوها والمالك الادولي فاله المناك مع فروتها كم مركورا المكل العام طع نظام الملك اوراس كافرند مكساف كالكادمان فاصل بدكاك ألفام الملك كاروروكان حرايف كونقصان المتنا سأكافا والوقوكول وسيدست يحتاه كالمستن اوراس كافرند كاقدم درمیان مع أنفاش ادراس كے بدر تيمن برحل آور بول ما لي اس اقعدت آزودة برواا وداس في الكرور إيا لكواسية اور مرافول كورسان سيراد مك يسي ييش كاداده سيدا قف جوكما ادراس في كادرنسادكورنع كيك غرض سے اوشاہ معروض کیا اور پر لوک داست این مرتب کی افل فلد سے مدا سرفازك المان كالمان كالكام وسف مادل كالم وسف مطئن وتقا عادل فال في حديق مك فريخ بين في اور حرف و حكايات كيها ند سے اسے اینے ہمراہ تلد کے اہم کے ایا۔ بوسف عادل اپنے لٹاری سنے کیا اور ماك جن سے دوستی اور اتحاد كا اظهاركر كے بيد تواضع اور الكر التحالي اس رضت بداادرا في الك فرار أزبوره كارجر أبول كاساه اني قيا كادير المرابيول تم مقیم بدایوسف عادل نے دویا فال کومکر دیاکہ بجدا متیاط کے سا فق شہر کے اہر قیا ا كري وومري ون الكري نفام الملك قوام الملك بيروصفير كه بمراه بيسف عاول ع قيام كاه برآياس نفام الملك في يسف عادل سه كماكمناسب يرب كم تم ا در مقاد ف تری افسر جی جاری طرح اندرون بلده قیا کرمی تاکیم سب سایقه ملک مردوزهم كودد بارس ما صربه اكريت كي وجرس نظر دست مفر دست معرا دسر نورونق بددا ہواس اتحادیت فائدہ یہ ہو گاکہ ہم ہیشہ دوست کے بی خواہ اور دس کے سرکوب رویں کے یوسف عادل نے جواب دیا کہ اتحا درور پھانگی کے پارسے سی جو کھے تم نے کہا

وہ میں سراہی ما ہے سکن در ارس میرا بھی مقاری طرح روزا نہ حاصر ہونا مناسر بنیں ہے ہم ساہی ہیں ہم ایسے لوگوں کو تھات ملکی اور الی سے واقعیت بنیں ہے ہم کو ما ہے کہ بادشاه مردم کی وضیت کے موافق اپنے اپنے مراتب کے موافق کاربندر ہیں دوسرے یہ کہ ان ترک امیروں کا بی شہرے قیام کرنامناسبنیں ہے یہ ایک جاہل قوم کے افراد ہی ايسا نه بوكدان مين اور دكينون اور عبشيون مين كل كوجه و بازار مين كوئي السين كفتاكي وعج فتنه ونسادى باعث برعائ بخرضكراسى تحلس مين يه في باكذفه الملك بجرى بستور سابق وكسي المعنت مع عهده كاكام كرے اور وزارت كل قوم الملك كرير رشكروز كل ادراشراف تدام الملك صغير مراشكر اجمعندرى اورنفارت ولاورخاص في ووامل كا میں تھا سپردکیمائے۔ اسی طرح دو مرے مناصب اور فرشیں عبی اس کے مشورہ سے توگوں ربق بیم ردی گئیں اورسب ملکرولت خائد شاہی بی خام موسداورسلطان محرشاہ كر منورس ال تا عدد وارد الوفلوت فاخره بينائ كي الل تعدك بديوسف ال افي كان كوواب آيا اور ميراس في مهات بادشاهي مي كوكي دخل ندير ديا-ودتین جینے کے تومفل دگنی عبشی اور ترک تام امیروسیا ہی شیروشکروہ اورایا جے سے كرسائقة بمدردى اورائتحا وكاسلوك كرتي بسيكن جسن فظأم الملك بحرى اورقوام الملك بيركم نقض عمدكما اوراس فكريس موسي كريسف عادلكا قدم درميان سے العادي-ان اميرون في خيال كما كه عا دل فان دكهني وجوفاندان مبمنيه كے نامي اميرون لاوتوم الملك ی طرف سے وزیکل می تقیم تھا یوسف عادل کی جگیم قرر کریں اس قرار دادی بنا بر عادل فال دكنى اورفتح الترعاد الملك كام طلب كي فرايين روان كي كارين لي لي الشكراوراس بواح كے اسروں كوانے مراه ليكر با دشاه كے جوس كى ماركبا دونے كے لئے طاضر جوں عادل غاب دكنى اور فتح الله عا دى حسب لطلب يائے تحت بہنے سكے اور ودنوں امیرانیے آراستہ نشکر کے ساتھ بیردن شہر قبا کی بنیر ہوئے یہ دو بوں تہا شہری كے اور سباركما دوينے كے بعد فلوت فاخرہ سے مرفراز ہوے اور فوش وخرم لينے قيام كاه مووايس أي غرضكه دوتين بفته اسى طرح كزرك المحن نظام الملك فيعنان علومت افي القيس العلى اورتوم الملك كبيركوساده اورغافل مجمة اتعامل في نيقوم الملك سے كماكرم رااراده يه بے كہم اور تردون متفق بوكردكني اميد كوتي بائي يوسف كال كاقدم

درمیان سے اٹھادیں اور ہم لوگ یوسف عادل کے دغدغر سے بھیٹے کے لے مطبق بوطان ادر بیراس کے بعد یوسف عادل کے دوسرے بھی خواہ امیرد س کوان کے تعانوں برجانے کی دوسرے دکنی امیر جوتر کی امیروں سے متو ہسسم ہیںان کی جے درباریں دہائیں اكريسناسب بوتوترى اميرون كويه عكرديا جلائ كدوه لوكساس روزاين اين كفرون مي مقيم ربي قوام الملك كبيرف اس بات كرمنظوركر ليالسي قراردا و كيوانق ملك نفام الملك نے باوشاہ کوروسرے دن قلمہ ارک کے ایک برج بر بیٹیا یا در پرمغا دل درنتے اللہ عادا لملک کو يه بيغياً دياكدابيف اسينه نشكو سكوا راسته كرك نوج كوشاي ملاحظ مي ميش كرس اور خلعت سے سرفراز بوکرائے اپنے صوبوں کووایس طانے کی اطازے مال کریں فرادا الملک کوتوال اس خبرسے وا تف ہو کیا اوراس نے توام الملک کبیر کویدینا کویک ملک نفام الملک متساورتم ترك اميرون سے برمر عناد ہے اوراس نے رسف عادل سے دفعير الحف بها المركاب اس روز تركی اميرون كا اين گھروں ميں بيطناعقل وفراسست سے دورہے قوم الملك كبير بيسف عاول كالبراسخت وشمن تقانس في لمك صن نفام الملك كي دوستى بر بجروسه كرايا - چونكداس اميركا وقت آكياتها اس كيكوتوال كي بات منسني عاد اظافىكىنى اس ما قدے اِنجر تفاوہ اینے کمنگا نہ کے نشکر کو آ راستہ اور کے کرے ملک من نظام الملک کے اشاره سے خمریس الکیا اور اس طرح نتح الله عادی جی کاویل کی فوج کوسا تقالیکر فال موااور باوخیاه كے سلام سے سرفراز جوا سلطان محرو شاہ بہمنی حریفوں کے اللے کا کہلوا تھا لمک حس کے كف كي وافق اس في دو ون مردارون كوبالا في برج طلب كيا اوركها كرتر كى اميرون في دائرة الماعت سے قدم با ہر نکا لائے اور بیحد شورش كررہے ہیں جا بينے كدان كى مناسب تبنيه كيج المخنع الندع والملك اوربوسف عادل مي دوستى اوراتحاد تعالمك من في المسكركو اسى جُلس ميں جُفار كيا - عادل فال وكني تُركت خطاب كي وجر سے يوسف عادل كاماني وَثمن تاء امرا شکر کے ساتھ تھی امیروں کے قتل کرنے یرامورکیا گیا۔عادل دکئی فیصب سے میلے توم الملك كبيركو لمواد كے كما ف أنا لا فراد الماك كوتوال كونظر بندكر كے صار كے دوائن بند كئ العقركون كو تدمين كرفي مين شنول إحا- تركى اسيراس ناكما في دا قد سے بالكل بي فيرستے تغرش فان قوام فان اوردوسرے ترکی ایروں فے جو پوسف عادل سے طفیل میں شہرے

اندر تھے اس واتعہ کوسنا اور جنگ کنان مرواین وار دروان شہر کی طرف متوجر ہو سے ان امیوں نے دروازه كوتيغ ونترسي تورا - درياخال في شهرين شوروف ادكاغل سنابين يا دس بزارسواوف ے ساتھ شہرس واعل ہوگیا اور بیس روز کا ل فریقین میں زائ کا بازارگرم رہا۔ اس درمیان سريكي مرتبه يوسف عاول اور ملك احرفة زندنف الملك بحرى مي سخت موركة رائال بوي اورطرفین سے تین یا عار بزار آدی کام آئے باوجود اس خونری کے بھی معالم کسی طرح فيصل بنيس موتاتها مجبوراً علما اورفقرا ورميان من يريب اورصلح كي تفتاً وتربع موى يونكم تركى اميرون مي ايك منتبركرده تنل بوديكاتنا يوسف عادل فيهي صلى كم منظور كليا الدجند روز کے بعدا نے اعوان وا نضار کے جمراہ بیجا پوروایس آیا اور مک حن نظام الملک سارے دربار بر بوزے طور برجیا کیا اوراس نے ملک اخرکوسرداور مارواور بر دوسے يركنون كاجاكيه وارمقرركما ورفخ الملك يكني كوجر ملك لتجار محمو كاوال كمشهور بنواحه جهال كا غلل زاره اورضجاع اور فالشخص تفا امرائے برار کے گردہ میں د اخل کیا ادراس مح فرزندوں کو ہی ساصب عطار کے نخ الملک کو فواجہ جمال کے خطاب سے سرفراز کیا فتح الترعادی کو منصب وزارت اورمر قبلگی کے مدے می فائز کیا اوراس سے فرندشیخ علاوًا لدین کوباے کی طف معراركا مراشكم تقرركما اوران يوكول كواينا مددكار بنايا اورقاسم بريدكوجاس بي خواه تما اوجس نے اس معرکس ترکوں کو یا ٹیمال کرنے میں کو تا ہی نے کی تقی کو نوال شہرور مرافبت مقرر کیا۔ ان کے علاوہ توا الملک صغیر کو لنظ شجانے کی اجازت دی فرضکتین عارسال برابر ملك حن نفام الملك اورفتح النوع ادى دونون اميررونا نصبح كو بادشاه كى والده كه يال الم الله المراس كيمشوره سع تهات للي اور مالي كوانعي ديتے تھے - دلاور فال عبشي ان اميرون كا حاسد تعااوراس في با وشاه سي كماكه فلال فلال امير با وشاه كوبيج مجعتدين اوراب کے آب کولفل ناوا ن جان کر باوشاہ کی والدہ کے اِس فلوت میں جاتے اوراس کے منوره سے مهات سلطنت کو انجا کو ستے ہیں جشی امیری یہ بات بادشاہ کے ل س اُترکی اور محروشاه في دلاورفان كوان دويون كي مل سرامور كيا -اتعاق سي ايك رات يد دونون اميربعض مهات ملي كومرانج ريف كفي لئ بادشاه كى دالده كى درست مي طاعنر بوے ولاور فال عبشی اورایک دوس اشخص لوار مینی ان کے راستین کھوے ہو کے اور دوبؤں نے تلوار حلائی ملے جس نفام الملائے تی ہوالیکن ان دوبؤں امیوں

كياس خود مجى لواري تقيي اوردوان سمشير بازى ميس مشاق اورب لطير يقع وشمنو كومغاب كركميد القى داه تفلوس المريخ أك- إن البروس إ وجود اس كاكم لك قاسم بريد كونم ونبت اورشهر كا تخاندوار مقرد كيا تماليكن است بهي اس واقعه سي آگاه كإاور ماليجاكبا وظاه تعادسيتن كالجي درسية بهان عان سع فسادمود مك ادبغة الشعادى افي نشكول كي ساء سوارجو كرشهرك بالهر نكل آك اورقالهم بديد في قلعدُ الك ك وروازون كوبندكرويا اور لوكون كوبادشاء كے باس أفع في مقطعي منع كرديا بادفتاه ابنى حركت سے نادى دىشيان جو اا دراس نے مجبور جو كرايك شخص كواك امیروں کے ایس جو کتانہ کے والی میں سات یا آٹھ ہزار سوار و ل کے ساتھ مقبر تھے مذرخواری كے لئے بيجان اميروں نے دلادرخان بنی كے تو كرنے كامورص كيا۔ دلاور بنی اس خبركو س كراسيزبر إن يور كي طرف بعاك كيا اور لمك جس نظام الملك اوراس كافرزند لمك احرّ شهريس د أقل جوسے اور فتح الله عادا لملك برا رجلاكيا۔ اسى دوران ي ماحين لفائم الملك فيوكوش بسل ومنارك تلت ديجه ديكاتها ايناسخكام مي وشن موع ك ملك نالك نے ملک وجیداور ملک ٹیرن کئی کوجواس سے بیٹے محمود کا وا سے ملازم تھے اور بعد کوشاہی سلىدادمقرر وكي تق اينامينون احسان بنانا تروع كيا لمك حن في طاك وحيد كو الات كيم تبه تك بينيا كرم بشكرو لت آباد مقرر كيا اور ملك المرف كواس كا محسكا بناكران دوبؤں سے اسینے فرزنر ساک احرائے ساتھ متی اور تفق رہنے كی سمى اوران كو دولت آبادروا نركيا- ان كے علاوہ بلك فخرالملك المخاطب بخ إجبرجها ل كوشلولا يورا در يرنده كي ركف عطاكرك ان سے جي ماك وجدد اور اخرف كي طح صوير ليس اوران كورنده كة قلعه كوروا نه كيا ملك عن نے دوتين مهينے كے بعد بادشاه سے زمصت كى اورا پنے فرزى ملك اخركوسو إينول اورتمام ال واساب كيسائة اينا نائب مقرركر كحبنسير مدا ذكيا الموسم بجرى مي عادل فان ما كروز كل في دفات يائ قوم صغير راجمندرى سے وهاداكر كے جلدے جلدور تكل بہنى اوراس نے علم بغاوت بلندكر كے سارے ملنگاند برقيد من كركيا - ملك من نظام الملك في إدشاه كوافي سائة ليا اوروز كل روانه مواقة م الملك ضغير واجمندرى دابس آيا اوراس فيضيه اكفط إدشأه كيم حصنورس روانه كما اور ملا وظالل كے غلبہ كی شكايت كى بادشاہ نے امراكشى سر كمر بالدھ ركھى تقى توام الملك كى بات مذاسنى

بلاد الروم عاما كوح خط ك الك جن كاس بقيديا - بادشا وكي وارى وركل بینی اور ایک اخرکا خط ایک جسن کے اس سے اس مفنمون کا آیا کرسلطان مجزشاء کے عدر حکرمت میں بعد کو وہ اوراس کے برگنوں کی حکومت ماک انتجار کے غلام کشورفاں کو عطائل سي من المالين كيلاني كواينا الب تقركيا تعاجم الدين كيلاني في دفات یان اوراس کے لازم ہما درگھانی نے جوات سے کام لیکر بندر کو دہ سے لیکر بندر والل محولا يوركا براوربرا له تك سارے ملك يرقبضدكرليا باوريوسف على كوكي سے دوز بروز اور مری موتا ما تا ہے اور اب بندرجول اورمیر سے برگنوں کے اس کی وست ورازى كافريه في حكا ب- اسطرح زين الدين على باسس جاكيروا وجاكذ باودو قرب وجوارك اطاعت ننيس كااوريه كهتاب كيس وقت با دشا دخورستقل فرانروا موكر الماس الماعت كالكراف إلى الماس وقت براطاعت وفرا بردادى كول كا الساس اسعين كما حكر بوتا سع جيا ارشاد بواس كرمطابق على كما طاع مل حن ف جداب دیاکہ بیلےزین الدین علی اس کا دندے کو دوراس کے بعدورسے وشمنوں کی سركوبي كاراره كرورس خط كے ساتھ بى ساتھ ملك جسن نے فخ الملك وكنى خواج جمال عاكم برعده اور طاك دجيد مرفتكرولت أبادكوافي مين كى المادكون مع لي المحدوان كا زين الدين على في ايك خط يوسف عاول كي ام بيجا يوروا فركيا جس كامضمون يه تحالي مجمل ا یے اذکروں کی فہرست میں داخل کر کے سیرے ملک کو ملک احرکے شروفسا دسے محفوظ ركيف يوسف عادل في وخواجها كالدوست صادق تما زين الدين كي الدادر كريمت باندعى اور مايخ يا جو فزارسوارد كا ايك اشكر بينداس كى مدكوروا ندكيا اوراس فوج كومكوديا كالمرالك المايوس قيام كراورب ملك اخرجن على اخرى تاي كا قصل كر كي النه كاخ كرے توب لوگ اسى نواح ميں بينجكي اكر كے سدراه ہوں يہ خبور كالبيني ا ورمل صن نظام الملك كي شوكت اوغظمت تعشف ملى اور يبط كي طرح اب بهي با دشاه اور رعا اود بن ك كابورس اس كى وقعت شرى دراس كا اعتبارجا اربا قام بريدستورنيام صبتی خواجه سراا در دوسر سے عبتی ایمروں نے جو بروقت بادشا کے صفوریس رہتے تھے ملک حن كالمرف سے محدوشاه كان مرائم وع كے اور دست آميز فرس سانے لكے اوشاه اس مندوركادا يعادراس فيان شاكاميروس كماسف مك صن عانى

انوشى كا اظهار كميا وران تؤكر ب كو عكرديا كم وقع ياكراس كاكام تام كردي ماك حسن نفام الملك اكو ان دا تعات کی فبر موکئی اور ده آ دهی رات کوشاہی نشکرسے بھاگا پوئد اس کا پیائے حیا ت لبرنز موجيكا تقااين فرزند كي إس جنير ذكر الكه خزانه اوريائ تخت يرقبف كرن كي واست اخْراً! وبدرروانه بهوا وكيسند خال دكني جو ملك جن كي عنايتون سيه مرتبه امارت كو بہنچا تھا اور ان و بذن بیدر کا حاکم تھا ملک جن کے ساتھ اطاعت سے بیش آیا اوراس کو شہریں ہے آیا۔ ماکسیسن نے اسینے فرزند ماک اختد کو ایک قاصد کے ذریعہ سے بلایا ور سلاطین جمنیکا بہتری خزانہ کھولا اورولیسند فال کے اتفاق اور موا فقت کے ساتھ خیل فیشم کے فراہم کرنے میں مصروف ہوا الک جسن نے ایکبار کی مخالفت کا علان کردیا سلطان محمود شاه في يه ورقعات سنے اور قطب لملك في كنى كوتلنگا نه كاطرفدار مقرر كها اور اس نزام کے امیروں کو اپنے سانھ لیکرا حمد آباد بیدر روا نہ ہوا۔ ملکے جس بادشاہ سے مقابله فكرسكنا تقاس في فالدشاجي فزانسا قوليكرابين فرزدس عايل لينيفان مانع أيا اوراس في ففيه طوريه بإدشاه كويه بينيام دياكه بنده بادشاه كالمطبع وفرما نبردايي اور محن نمک ملالی کے نیال سے یں نے باغی سے موافقت کرے شاہی ورود کے انتظارين اتنے دون أے روك ركھامن إوشاه نے اس كاجواب دياكه أكر تولينے تولي عليه تومل سن كاسركا كرياركاه شايي سروا من كاكه تيري وفا دارى كا ية سك د دليسندخال في مقوق نمك كالمجوم الانه كيا اور يا في سوسلي جوالول كيمراه مكرين كي إس قلعُدارك بين كما اوراس سي كماكر تجفي عمر سي مجوستوره كرنا م جس کے لیے فلوت در کا رہے ملک جس کے اسی وقت اس کا کا تھ کیوا اور ایک مجري سي كليا وليسندخان توى اورطاقتورتها اس كي اينا إحقر ملك حن كي كلير جربورها ادركمز ورمويكا تعاركها ادراس طح سے دباياكه ملك من كادم كھ سے كيا اوروه وين عُمْنُدُ الموكليا - وليسندخان في ملك حن كاسرتن سے عداكيا اور سركوانے إلى یں نے ہوے جرے کے باہر نکلااور حاصرین مجلس سے کماکرد مجھو جو تحص اپنے الک كے ماقة نمك دائ كرا ہے اس كى منزايہ ہے۔ دليسند فان نے بريدہ سركوبادشاہ كے حفنورمي بيجواديا- بادشاه فوراً شهريس داغل موانحرشاه في دليسندخان كي اورغلول اورتركول كواينا مصاحب اوريمنشين نايا اور تهات سلطنت كوانفيس كرميردكيا.

با دشاه کے سربیرجوانی کانشد میوار ہوا اور ساتی وشراب کا متوالا نبکر سا بلات لطنت مر بالكل كذاره كش بوكراس خوش طبعى نے بهال تك طول صنعاً كرمجروشاه نے بہت سے جوابرات تخت فروزه سي تلواك اور تمراب كي صراحيان اوربياك مرصع تيارك كي باطفراب كاماضيراورخاصكا تبنوه بهى تحت فيوزه كي جمايرات عمر محداكم الموالم مری می سنیوں اور دکتنوں کے داوں میں ترکوں اور مغلوں کی جانب سے أنش ميستنا بوي مريد ماسدول في كوشش كاغل اورترك باوشاه كى فكابول مي ين د قعد سه اور كور تنه مول ليكن كوني فتيد مذ فكاد ليسند فال اور نيز دوسر سد كينول عبشيول في الاتفاق بيسط كيا كر حوشاه كوتس كيسى دوسر يمنى شابزاده كو تخنت كونت يرشماس ان سازشيون في تلويُه ارك كي فيليا يؤنجون كوتوالون يرده داردن دردربانون سب كوللال حب دات بوى تويكا فرنغمت قريب ايك بزار سعادا وربيا دول يمسلم اور عمل كخرز لقعده ملاث بري كوفعته قلوارك ين بوشائي ين تعادا فل بوك اوماس نوف مع كمن ب كمنزا در رك باوشاه كالدوسك الما أوس الن لوكول ف دروازو لكوا غررست فوب فنبوط بندكوما اورتماى محل كاطف روانه جد عسلطان محروشاه اس وقت بساط شراب جميائ باده يزشي س مشغول تفايتوركي أوارسفقهى الطاورها باكرابني مفاطت كريره واروى كيراه فائ سے دکینوں اور جہنیوں کا ایک کارگروہ بادشاہ کے قریب پہنچ گیاعور نرفاں ترک دوس عارتر کی فلاس علی فا ن سبزواری اور سیمزانی شهدی الملقب به ملوفا ن جوبرا شجاع ادرجوا نرد تها با وجود اس كے كمسلح نه تھے ليكن بادشاہ ادر باغيوں كے درميان آ سے اورا تفول فے اپنی جانیں مالک برقر یا ن کس بادشاہ کوموقع مل کیا اوروہ شاہ برج کے بالانى مسدريبيج كياسواحرم سرااورشاه برج كي قلعهك تام مصول سربا ينول كا تبقيما اغیوں نے شادیرج کے ترب روائی کا بازار گرم کیا بادشاہ نے برج کے تام دروازے بندكرد ي اورمود و معدد فل اورترك اميرول كيسا تيجوشا اى بليس تقديمون کے دافد میں شعول ہوا۔ شاہی امیر تیرو کمان اور یتصوں سے ان اثرار کو دفع کرتے تھے اسی دوران یں بادشاوی تدبیر کارگر ہوگئی اوراس نے اپنے ایک فاص کولدے بابرروانه كريح نعل اورتركى اميرول كواس واقعه كى اطلاع دى خيانج فراد فالمام مريشفال

محمرُ خان گیلانی کشورخان دغیره تین یا جارسوغل ادر ترکسه ترکش بندسوارد رس کو ساعق ليكر تلعه كى طرف روا زجو سى ان اميرول في قلعد كم تام مدعا رسى بنديا في ارتا جرج يركمند لكاكر بزار محنت اورشقت آمرا وي أبر حريه ادراسفون نفير بجاني دكني اورهبشي يشجه كم مغلول اور تركول كالشكر قلد كاندر أكنياب عنهال كرك باعنول فرار افتیاری اور پریشانی کے عالم میں دروازوں کو کھول کر بھا گئے کے ارادہ سے ادھروقے يو كه خدا كامرضى بي مقى كه بادشاه كواسطي تشمنو ل مرفتح جوجيس حوال سنروال كاجوشا اي سلىدارون بى داخل دو سرمعركى من مردميدان ابت جو يك تح دروارد ك قريب النج كم ان جوا اوں نے تيرو لوارسيمان بحاكتے والوں برحل كيا مفرور يو فلو كى ال دائس ہوے اور اضوں نے جالے کردوازوں کو بندکردیں لیکن سبزواری جوالوں نے ان کو جہلت نہ دی اور ان مے سم پر پہنچ کئے ۔طرفین میں جنگ عظیم واقع ہوی اور ایک گروه دوسر مے وادھرسے اُدھر بھگانے لگا۔ در بار کے مشہور ہما درکشور فال اس خبر کوسن کرسوسلے جوالوں سے ہمرا دہینج کیا اور دشمنوں کومغلوب کرسے ان کی جاعت کو اسعارت كاوف جعة فيذ على كق يقد عملا إلى ال عاشر سعظم الشان فلتنهوا اورايساشوروغل بريابهوا كة تقيقت عال سيكسي كواطلاع نهروسكي كن ك شعله فراج كرده كے كروہ شهريں آ ئے اورا منو ل في مغلول اور تركوں كے كفرغارت اور تباہ كرنے ترفع کے۔اسی ہنگامیں آدھی رات گزرگئی اورجاندنی نے کھیت کیاجی کی دوست رات کی تاریجی دور ہوی جاردب کشوں اور دوسرے شاگر میشیوں نے رنگ مجروا ويھ كرا بنى مالت بى بدل دى اگر جيد بى لوگ مخالفوں سے سازش كر كے ان كوفلوك اندرلائے تھے لیکن اب الخوں نے لکر یوں سے لیٹھروشن کرکے ان تاریک ات كوجهال كدرهمن جيسي بوس تقے روزروشن كى طرح منوركرديا اور باغيول كو كانات سے کال کران کوفتل کرنے سکے۔ اسی دوران میں معلوم ہوا کرد کن کے امیر تقریباتین ہو سواروں کے ساتھ سلے اور کمل قلعہ میں ایک مقام پاس انتظار میں کھڑے ہوئے بن كرضيج بوتي بي بار كى حلدكرس اوردروا (و ل كو تحول كرا بركل جائيس با وشاه جمانگرخاں ترک کوجو ملک الموت کے لقب سے مشہور تھا قلد کے دروازہ کی محافظت بريقرركيا اورخان جهان ترك كواينه خاصه كيموارون كيساءة شهروبازاري مفافت

کے ماتھ بادشاہ کے ہمراہ روانہوتے تھے لیکن ان صوبہ داروں کے جاہ وجلال اور ان کی شان وشوكت كے مقابله مين ود بادشاه كالمجل وشم التي معلوم وزا تقاجب باوشاه سفرسے دابس بوتاته يدكر راستهى سع جدا بوجاتے اور السف است صوبوں كواس فيال سے رواند ہوما تے تھے کہ بادشاہ کے سامنے مودب کھڑا رہنا ہوگایا یے کر میرشل سابق کے اسے سلام کرنا پڑھے گا طرفدارد ن میں سے کوئی شخص بھی شاہی مجلس میں سے حاصر ہوتا تھا۔ الماحظ برى نے بس نے إر إشابى شاكروشكست دى عى بده اخر كركى بنياد والى اور شالج بنروش اختیاری ملک احتر نے بوسف عاول اور نتح الله عادی کے بارتا صدروانہ كے اور خطب سكہ اور دومرے اوازم شاہى اختسار كرفيس ان سے اصرار كيا المخركاريه مطيايكه يبتينون اميرا لاتفاق بادشاى طريقه اختياركرس ادرات كلف كو برط ف كرك علانيداين خود مختارى كا علان كردين اس قرارداد كرمواني معدي بري يران برسه امران سلطان محردشاه بمنى كانام نطبس كالكراف ام كاخطب اليفاي مكسي جارى كياس شهرى ين قاسم بريدترك مر نوبت زبردستى منصب وكالت اورطرفدارى هوالى احكرآبا وبيدرير فانزجو ااورتصيرة ندهار- الدسيد او دگیرا در کلیان کوا بنی جاگیر مقرر کیا اور پیچا ای جو قلے ان پر گنوں بی واقع ہیں ان پر بھی قبضہ مرے قلعہ کے محافظوں نے انکارکیا!ور حصاراً س کے حوالہ مذکمیا۔ قاسم برید سیجھا کرنے فظ مطاب ادفاه کے تعلیم یا فتہ ہیں اس خیال کی بنا پر قاسم بریدنے بادشاه کی ظاہروا طاعت سے بھی المخراف كيا اوردريره وفي لفت كابالك بالك اعلان كرك اينا عوان وانصارى ايك جاعت كيساعة ان قلغول كي تنخير ين تنفول موا- إ دشاه نے قاسم بريد كے مقابله يس دوتین مرتبه نشکر بھی دوا نه کیالیکن برمرتبه شاہی فوج کوشکست بوی ادربرید کا میاب موا بلكر ويف كواس قدر غلبه موكيا كه قريب تفاكه محموشاه بدرس فرارى مو ماي كه دنعة ولاورخان بشي جو لمك حن نظام الملك بحرى كخوف سيريان يورطلا كما تعا سلح اور آلاستدنشکر سے سابھ احد آبا د بیدر بینجا اور با دشاہ کے مکم سے موافق قاسم برید کے دندید کے لیےروانہ ہوا فریقین میں بڑی خونزیز لوالی واقع ہوی قاسم بریروشکے سے ہوی ادروه كلكندم ووانه بوكيا- ولاورفال مبشى براد بارجيايا بواتها اس في مرايف كا تعاقب کمیا تاکداسی مرتب اس کے بی خواہوں کی جاعت کوآوارہ اوونت کردے لیکن

تقدير في ما لم عِلْ إول اور المست عوره و من في الما يتمن بن كراس والربي تفصيلي بال يرب كردا ووقيتى مع است جرا جول كم مفرى نزليل كاروالحفاك وندار المراب الم طركيا ورببت عصابيول كولا أورجر على العلامت يرخالي ولارفاق ي كالريوا لاكا يمال ويحكر فيزه اسف القريد الا الديوالال سكالك ألوه سكالمة إلحى كاطف برها المحقى ملاود لادرينا ل يرعل كا ولادر سكرما على ترجاك سط المان ده ود الحق المعرفة المالية يدوافقه سنا اور بحماكراس كي تقديم كي ياوري سنداس طيع وشمن كوياسًا ل كيامًا سريد الى دقيق دار المدلاد فال المراد فالمال المراد في المراد قام به یا فران براورد یا ده معر بوا اود اس کاع در بست بردگیا سلطان محوشاه فالمنا وقت كافال كالمادة المسلمة والمحادثة المحافق المحافق المحافقة المحافق الانتسب كالحا كالوائل الكالاسكان الماسكان مريدك الاردادكااووريد بجرود المحاكم وعرفن كالمقيدة والدر مناهلك كالمحاكا كالمناكا بريك استطال لا يعالم بروا كر الفظام و براسان المعرون المعالم والمعالم والم بري فاندان كالمفنة كالفاوائي والماسطار كري والماتقلال روز بروزتر فی کرنے مگا اور وہ جی اے کو دکن کے نامور اور بہتر می افرادس شار رنے لگا۔ اس اسرسنے راج بیما گرکوائ مند ن کا ایک خطاعی کردسفاد لظال نے بادشاه سيخالف كرك فطبه المين كاطارى كالمري كالمراكي مراكي مرا ع يوسف ك مك بولفكر من أوراس كفته كوذوكوس تومكل اور را يحر كم عداد لا يما يكا قيمن بوط في كا دام بيما فكرنا بحد لوكا تماس في اين وكل تمراج والكساب برى فوج كرسانة يوسف عادل كملك يردوا فاكما جس عبايور عين المنت من بست زياده فرابيا ن بدا بوش اور مركال اور دا محد ك فلغ بندون ك تبعث الكريد عادل بحاظ كالكري المعالم فرساتا الناوكون مصلح كركة قاسم بريدى تبنيه كرسف دوانه مواقاسم بريد في بودوا لك اخْزُلْقاً إللك مع والن من مناه لى اور استعيناً وياكد يوسف عادل في

فراق في جب يك كدكن كے مجمد حصد لك كو تباه ادر برباد نزكر منظى كاراسته مط كريك

بها درگیلان کے مسکن کے مینیں بنتیج سکتی اور دریاکی را ہ سے نشکر عظیم کو دشمن کی مرکوبی

كے لئے روانہ كرناد شوارہ اس كے مناسب يہ ہے كہ آب اس مركش كى تنبيره اوراس كے خركے دفعيد يرتوج فرائي اورا كر وراس كى مركودى بوجو إن شكرسكيں تو لينے قديم دوستول ا در بهی خوا بون کو اجازت دیں کر جس طریقه برمکن موجاره جونی کریں سلطان محروشاه اس بیغام سے بیحدر بخیدہ ہوااور قاسم برید کوساتھ لیکر بہادر گیلانی کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ بادشاہ نے مکا کس سے مدوطلب کی یوسف عادل فال فیانی نوبت کما افال کنی کو یا یخ بزار سواروں کے ساتھ اور ملک اخر نظام الملک بحری نے سازر فال لدفواج جہال ترک كوجونظاك الملك كى الازمت اختياركرنے كے بعدا حرفكرين قيم تعاسى قدونوج كے ہمراه بادشاه كى خدمت ميں روانه كيا اسى طرح فتح الله عادالملك في الين ايك معتمرام كوفيج کی معیت میں محروشاہ کی مدد کے لئے روانہ کیا بہا در کیلانی کا حال مجھ مرقوم ہودیکا ہے کہ شخص مخدوم خواج شهيد كے لمازموں ميں داخل تھا۔ خواج شهيد كى دفات كے بعد ہا درنے بخم الدین گیلانی کی ملازمت افتیاری بخوالدین کوخواجشهید کے فلام کشورها سے بدركو وه كے انتفاع برمقرركيا اور بهاوركيلاني شهركاكوتوال موكراني شجاعت اورموانكي ين شهورزان ووالقورس زان المع بعد خم الدين كيلاني نوت موا اور بهادرك مريس مكؤست كاسود اسمايا ومشد جرى مين بهادركيلانى نے بندركوده كا انتظام كر كے تشورفاں كے تمام برگنوں برقبض کو اوراس کے بعد تقور سعوصہ بیں والی - تیول - کلہ - بنالہ - کولاہور-سروال - نلکوان اور سرچ برجی اس لے قبصنہ کر لیا اور بارہ ہزارسواروں اور بیشمار بیادوں كى ايك جاءت افي كر دهم كرلى- بهادر كيلانى نے تجراتى مقبوضات بر بھى يا تھ بر صالا و بوائم يرقابين موكليا- كمال فان اورصفدرفان إدشاه تجرات كي طوف سے جوار سنكر \_ في كر بہادر کیلانی سے جنگ کرنے کے لئے آئے ہماور نے ان مجراتی امیروں کو گرفتار کرلیاور اوراثا فترشابى برقبعنه كركے اسے معى اپنے اساب شوكت يون فل كيابها دروسفاد افاس ال اور ملك اخترنفا الملك بحرى برجيش كريا اوران كوبهي فاطريس ندلا تا تحا بلك قلعه ما كندى جدرسف عادل كے وسط ولايت ميں تھا اپني حسن تبريداس ففف ليا تھا اوراب يه جا بہا تفاکہ یوسف عادل کو بیجا پور سے بھی بے دخل کردے بمادر گیلان کا دفعیہ آ سالی سے نه موسكما تفايوسف عادل اور مل احترنفام الملك دونون بزرك اس كى فاطردارى كرتے اور بظاہراس كے وكات سے شبم بوشى كرتے رہتے تھے بيانتك كنور للطان في وشاد بن

بهادر كى مركوبى كا الاده كيا يوسف عادل اور ملك احرفالاً الملك دويون مرداراس كوليني نفيسے کی یا دری سمجھے اور جبیا کہ اویر ند کور ہوا با دشاہ کی ایداد پرتیار ہو گئے۔ محموشاہ ہمنی نے سلے بنادر گیلانی کواس معنون کا ایک فران رواند کیا کرسلطان تجرات کے خطرسے متحارى بابت اس اس تسم كے اخار مجد تأك بينے ہيں تھيں عابعة كركم ال خال در صفدرغان كومع مام سامان اورجهانوں كے اساب الكيرسد اس جيروبها درخان نے بب سنا کرشا ہی قاصد اوشاہ کا فران لیکر آتا ہے تواس نے اپنے راہداروں کو سکھا کہ بهمنی بیا مبرکو قصبہ مرج کے آئے قدم نہ بڑھانے دیں۔سلطان کو یہ خبر سعام ہوی اور مینر فوجی مدد جی اس کے پاس آگئ اِدشاہ نے بمادر گیلانی کی سر کوبی کے لئے جلد سے جلد مفرى منزليس طحكيس ومحمودشاه قلعه جام كهندى ببنجا اورقطب الملك حكني طرفدار للنكانه كو قلدى سنجربر ماموركما كيلانى كے سابى جو قلعدين قيم ستے برج برحرُ عاقطب لملك سے كاده بريكار برك - لواكى كردوان مين ايك شرفط بالملك كيدرك اورده را بى عدم بوكيا - محروشاه في اس كاتا بوت يائے تحت كوروان كيا اورسلطان قلى خواص خال بعدانى كوقطب الملك ك خطاب سط مرفرار ضرما يا اور كو مكرو وركى اور نيز چندد يكرم سكنة تلنكامة اس كى عالكيريس عطاستي إسى زما نديس قلعد كوامال نامدد يحرفت كميا اور پوسف عادل کے مازموں کو سپرد کو ہے فوڈنگ لیر روا نہ ہوا۔ ہمادر کیلانی ایوسف عاول كي نوف سي منكلير ين تعيم تفااوراس كى مزوحمت كرم التفاليكن قبل اس كے كرشا اى المنظر المهني بهادرول سے فرار موا محروشاه نے منگلیر کے قلعہ پرجے طال ہی ہیں ہوادر في تقمير إلى تقادويا تين روز مح وصد عن قبصند كرايا اورقاسم بريد كى صلاح يحدوا فت مرج روا نهادا بها درگیلانی کے بعض مردار جودویا تین روز کے عصب فلد کاند کرنیا ہ گزید ہوسے تھے بھرقاسم بریکی ما نفت برآ ما دہ ہوسے اورقصبہ کے ضا بط نے میدان مین کلکر مربعنے کا مقابلہ کیا لیکن اکثر معرک جنگ میں کام آئے اور بقبید زخمی سانے کی طرح نله كسوراغ مي كلس كرمسارس بناه كري بوك- حبب يه نوبت بنجي توقاسم مديد ادرىقىيدايىرون فى صلاح يددى كدمور عبل كوتقى كوليس اور قلعد سے عارو ل طوف ينيكاكى عانب نقب كودي تاكة قلد كاياني فندق س الرعاب ادرا بالقلم ياني مر بوف ست بلاك دومرا برج تراسي كرام برج في فاذين ايك دومرا برج تياركرين - قلعه ك

ضابط فراه فرارمسدود دعيمي اورعاجزى سے ١١ ١١ طلب كار مود ابادشاه نے قاسم بديد كى صلاح كرموا فق أسے الى دى بها دركيلا في كے نائب سے دوسوع اقى اوروزى كھولىر معب شار ہتھا رکے بادشاہ کے باتھ آئے بادشاہ نے بمادر کے ساہیوں کی بابت مکم وباكر مرفض بادشاه كى يؤكرى كري كري كري كرا اورجاره وجاكير ويجائ اوروسياي بمادر كيلانى كياس ما ما عاج راه داراس سے بازيرس ذكري مغلوں نے بادشاه سے وض كياكه مكس منست بما دركيلاني كياس عائيس بتقيارا در كلور كيور الم إلىوں عالى دي اور قلع توليف كے سردكر دیا اس زندكى سے تو سوت بہتر ہے اگر بادشاہ جارے قتل کا حکردے تو جم عنایت سلطانی کے شکر گزار ہوں گے۔ مروشاه كوان ظلومول كافلوص بجداليندآيا ادراس في مكردياك بتصارادرهور ان کودایس کردے مائیں اوریہ لوگ بما در گیلانی کے اس روان کوئے مائی محروشاہ اسی زانیں فورا تھئے اوہ کوروانہ ہوا۔ بمادر گیلانی کے بعض دوست، بادشاہ کے بشكريس موجود عقران لوكون في است بينيا وياكه بادشاه تم برمر بان جاكر بيكش جي كريدر فراي كروتو يقين م كالمحمود شاه يه مالك تم كوهنا يت كرك اين ملك والبس ما من كا - بهادر كيلاتى في ابتداس دوستون كي فيعد سنى ادرخوام بغمت للترتزي كوجوصاحب وتعت شخص تقاباد شاه سي الشكريس روانه كياجس روز خواج لغمت الله ا دشاه کی ارکاه س سنے من اتفاق سے اسی دن خدا کے ففل سے بادشاہ کے محل بیر بیٹا پیداہوا یہ ون رمب کی شائیس تاریخ تھی بادشاہ نے فرزند کو احتر کے نام سے موہ کیا ادر ہے کے سریر ان رکھ کرش عشرت منقدی۔ محرد شاہ نے قاسم برید کی دائے سے فرام نغمت الله كا من كوبها نه بنايا اور بهادر كيلاني كے تصور ماف كے اور كهاك الربهادر كيلاني خدمت شابى مع ماصر ودكردوسلسله نيل ومقرره مال خزار شابى يى دافل كرے تواس كے مقبون مالك اسے دائيں كردئے مائيں كے فواج نغمت اللہ في ما در عملاني كو سكا كرملد سع جار آستا في شابي برعا عز بوكداس كا موصد قبول بوكيا ہے۔ فواج کا خطب الدے میں سنجا اور بدا در بعر فورو تکبری نظمیں سرشار جدا اور اس بادشاه كاس درخواست كوفيرشاه اورقاسم بريدكى عاجزى يرجمول كميا اوريه كماكه مراالاه ع كامال اعرابدس افي الافليسي والادرس

بادشاه في رفع نساد كاخيال كميا اوراس مرتبه يمي بها دركيلاني كامعروض قبول كريم عهدام خواجر الشدت الند تبرسري سے عواله كما بلك بترسري كى التجاسے مطابق صدرجها لاز وافغني ليان محجی بماریکانی کے مزیداطینان کے لئے فواج فعیت النرکے ہمراہ روا نہ کیا۔ یہ گردہ اس در با مے کنارہ بہنجا ہو بادشاہ اور بادر کے درمیان مائل تھا فواج بغمت اللہ نے در یا کوعبور کرے سب سے میلے بها در کتیلانی سے ملاقات کی اور با دشاہ کی اسر بانی دام اعلان دولت كي ركا است عز وه سنا ياليكن اس مرتبه بهي بهادر كي رائے بركشته ہوكسى الداس في الماست افتارين في فواج منايت الله عان مرابيول كوايس أسير اورا النول في تقيقت عال سي دركون كور كا وراسى دوران مي قرم فال الد تطب اللك بھى دراكوعبد كركے بمادر كے إس بنتے اس نے اس كود كے سرداركى أر وبعظيم و عربم بجد كما ديكن اس مح ول في ان لوكون في بعيضيحت نقبول كي يدلوك بكي الكام والي أكي مشرف معلى صدر جهان اورقاضي زين الدين بحى بها در ي ما سكة اوران صاحون في منفيحت كريس دريغ منين كما ليكن جونكه بمادر راه حق سي كوسول دور تفاس كقست في اس وقت بجي اسعسنعلاند ديا اورير بركتة تخطير ونعالوتي أكرف نكابها در ف كماكه أكر بادشاه خود اسف مك كود ايس جاسك اورخواجه نيا ليك واعره سے دست بردار ہوجائے تو میں ہا دشاہ کی ملازمت وہی آگر کال کرد سکا مغرضکہ بیسب لوك، دائيس، ك ادر محروشاه في مجبوراً فيز الملك في المعروف بنخواجه جمال كونياله سع للب كيا دراس فلعت فاص ادركم مرصع سے سرفراز فرا كرفواج جمال كوبهادر كى مكوبى يرتعين كما - تواجبها ل قطب الملك الدويكرامراك سأته جوينا له كي مهمين اس كم بقراه منقدروا مزبوا - بادشاه كويه اندنشه بواكه كهدن بهادر كميلاني مولك ساليس بنيج طاع اور مى سركرفى من انير بعد محمود شاه في قطب الملك كريناله كے محاصر المكاكريا۔ نواجبها ل بهادر كيلاني كيجوارس بيني اوردد سرب روزا يني صفيس آرام الشفيرتيار موكيا- بهاور مي غزورا ورتكبري نشيس مرشاراف وو مزارسوارد رجن ب اكتركيلانى - ازندرانى عواتى اورخواسانى دك يق اوريندره بزار سايدول اورشا توبول اور تروتفنگ كے مافق فواجه جمال كے مقابله مي آيا أثنائے جنگ عي ايك وكان تفاس كادر بهادر كيهار كوجيدا بداد ومرى طرف في كالتركيدي

علاسوم

ور باغی و جاتے ہی محموشاہ نے تاسم برید کی رائے سے علادہ امیروں کے اس منعبداروں کوجودستوردنیارعبشی کے گرد عمع سے اس سے جدا کرے ان کوفا مغیل کے ارده میں داخل کیا جود شاہ کے دقت سے لیکوس زانے کے کئے کن سے منصبدار امرا ك كروه مين داخل بنيب محيد ما تراسى طرح سلا صدار بعى الله فاصد مين شامل بنيس ادران كو مركروه اورهاله داركيتين - سيراشرف دكني بوسلطان محمودكا لمازم خاص تقابيان كالماكدووصدى من يا نفدى كالمرك منصبداداوراس سوزياده كاراكين امرا المنظم علیتے تھے۔ وستورد نیارعبشی مفہداروں کے عدا ہوجائے سے رخیدہ مواادور الملاح کئی كى موا فقت عناس نے بنا دت شروع كى - دستور نے سات يا آ كھ بزاردكنى اورجىشيول كالك أوه ان كردج كيا اور بغيرتنا بي عكرت لنكاف كي سي سي شهرون بروكليك معتقريب في قابض موكما - محموشاه نے قاسم بريد كى صلاح سے يوسف عادل سے مرد املی اور عادل شاہ نے دستوریشکر گئی اوشاہ اور قام برید بھی یوسف عادل سے عالے۔ دستور دینار اور عزیز الملک بھی اپنے تام بھی خوا ہوں کے ساتھ تصبہ مهندری کے قریب ا بنی فوجس آراستذکر کے مادشاہ کے مقابلے میں صف آماہوے -طرفین سے لڑائی کا بانارگرم بودا - نیکن عبشیون براد بار نازل جو ۱۱ در پوسف عادل کی محمت مردانه سیجو المنشابي كاسروارتها باغيون كوشكست موى - وستوردنيارزنده كرفتاركما كيا - بادشاه نے دستورد نیار کے قتل کا حکر دا نوسف عادل نے دستور کی سفارش کی اور محموشاہ نے اس کافون معاف کرتے صل آباد گلرگر کے مضافات اورساغ وغیرہ اس کی جاگریں مرحمت فرائے بادشاہ نے ہمادر گیلانی کا تام ال جواس کی سرکارمیں جمع ہواتھا والیں کیا اور خود قلعُه ساغ کورد انه ہوا۔ جو تکہ معرکہ جنگ کے بعض فراری قلعُ ساغ میں نیاہ کڑے تے ادشاہ نے مصارکا محاصرہ کرلیا۔ شاہی نوج کے سادرسامیوں نے پہلے ہی حلمیں مصاراول كوفتح كرايا - الل تلع مصار بالاي مين بناه كرين موس الكن جو كرشاري شكرس مقالمه فرسكتے تھے چندونوں انفول نے تمام كما اوربعد كوتلاء بادشاہ تے سيردكرديا-محمرة شاه في تلديوسف عادل كي سيرد كما اورفوديا كي تخت كوروا نه وكيا-س الدين الدي انمت الشراور دوسرے امیروں نے چہ باد شاہ کی درگاہ یں موزیکی مے سے دیگرتی

امرائے شاہی کے ایک دوہر اے کے ساتھ وفاداری کی بیعت کی۔ قاسم بریداوران کے علادہ
دوسر ان کے اتفاق دا تحاد سے آگاہ ہو ہے اور کسی واقعے کے فہور کے تبلی
اس کا علی صفروری مجھے -ان لوگوں نے مرفاقمس لدین - تفرش خاں اور دیسن علام دکن
کوان کے آئی ہی خوا ہوں کے ہمراہ قتل کیا اور دوسر سے ترکوں اور دکینوں کی جوسائر اس سے میں شرکی سے تباہی اور تش میں ہی کوئی دقیقہ اٹھا بنیس رکھا۔ بادشاہ خود سعد ہوا اول اس نے تش رکوں سے اس کے تش وغا رفی میں ہورا معد لیا اس فالم براضا فرید ہوا کہ اس کے تابی اور ترکی امرائے بادشاہ کی قدمیوں خال کر کے موند سے اس کے اس کی سفارش کی اور ترکی امرائے بادشاہ کی قدمیوں خال کر کے موند رہ جا ہی بادشاہ کی قدمیوں خال کر کے موند رہ جا ہی بادشاہ نے جو را ان کا قصور معاف کیا ۔ مجمود شاہ ان واقعات کے بعد بھیر عیش وعشر ت بادشاہ کی تو میں میں میں خال ہوا اور ایسا اس میں منہ کا موا کہ اس کی ہیات اور شوکت کو گوئی ۔
میں شخل ہو را اور ایسا اس میں منہ کا موا کہ اس کی ہیات اور شوکت کو گوئی ۔
میں شخل ہو را اور ایسا اس میں منہ کا موا کہ اس کی ہیات اور شوکت کو گوئی ۔
میں شخل ہو را اور ایسا اس میں منہ کا موا کہ اس کی ہیات اور شوکت کو گوئی ۔
میں شخل ہو را اور ایسا اس میں منہ کا میال کی ہیات اور شوکت کو گوئی ۔
میں شخل ہو را اور ایسا اس میں منہ کا موا کہ اس کی ہیات اور شوکت کو گوئی ۔
میں شخل ہو را اور ایسا اس میں منہ کا میال کو گوئی ۔

سن في بجري من محمود شاه نے بي بي سنبي يوسف عادل كي يحساله دختر كو شا ہزادہ اعظر کی زوجیت کے لئے جو اس وقت جمارسا لہ تھا خواست گاری کی فرضکہ بڑی گفت وشینا ورطرفین سے امیروں کی آمدرفت کے بعد با دشاہ اور پوسف مادل من آبادکلر کے میں جمع ہو۔ اور جنن وسی ترتیب دیا گیا۔ اسی جنن کے اتنا میں تاسم بريدادُيسه واودكيرس فخز الماك كني المخاطب بنواج جمال قلع يريره سے عاضر مدكر بادشاه كى حفورى ين بأرياب بروس اوران اميرون كيسائة قاصنى نشكرمواى عبدالسبيع في خطب فكاح يرها اوريه طي يا يكرجب الهن درسال كي وجايئ اس وقت شا بزاده کے میرد کردی جائے جشن دوسی ختر ند ہوا تھا کہ دستور دین ار اور يوسف عادل كے درميان اقطاع كل كركى بابت جمارا الله كمرا إبوارسف عادل كا مقعود تفاكيس آ إدكلبركے كے مضافات مع الندوكنجوئي اور كليان كے إس كے ميروين اكه بادشاه كے مقبوضات اورعادل خانى جاكين كوئى دومراحاكى ندمو الددونون مضافات ايك دوسر المسطحي ريس-دستورد بناريه عابتا تياكم بيجايورس دريائ بعتوره كاكنارس اك عادل فانى قبصدرت ووفي إداكير وغره تلنكاني مودكاس ك جاكيرى داخل دير - بادشاه كوان باتون يركوني دخل استان فردیاسی می سدر ایسی بی بهاسی بی اجارت از دستار براشکرکشی کی دستورگاری است بهاگا اوراس نے قاسم برید کے دامن میں بناہ کی اور قاسم برید کی رائے سے قطالبالک بهانی کے پاس جلاگیا و ماسی میں بناہ کی اور تواسم برید کی رائے سے قطالبالک بهانی کی اور بوسف عاول اپنے س مقابلہ کی کا قت نہ یاکر بیدر مینجا یا وشاہ نے مک احترکو ایک نامہ تکھا جس میں اسے دستور کی ایماد سے منع کیا ۔ ملک احترکو ایک نامہ تکھا جس میں اسے دستور کی ایماد سے منع کیا ۔ ملک احترکو ایک نامہ تکھا جس میں اسے دستور کی ایماد سے منع کیا ۔ ملک نے ایک عوام کے مقدور میں روانہ کیا جس کا مناز کی اور اس کا قرائل اور خاندان شاہی کا دیم منحوال میں مناز کیا ہے گا کا جائے کا حاکم بی برکور بستار بہا ہو تو دو اور اس کی تقام و قدار کی اور اس کی مرحمت شاہی سے بعید منہ ہوگا ۔ یوسف کا دل نے باد شاہ سے حکم سے ہم ترتب مرحمت شاہی سے بعید منہ ہوگا ۔ یوسف کا دل نے باد شاہ سے حکم سے ہم ترتب دستور کو ا ان دی ۔

زیده دهات سلطنت میں دخیل بوااور بادشاه کو با نکام عطل کردیا۔ اس کی لیون عادل کے است تال کیا ادر اس کی عائر برخل کرکے است تال کیا ادر اس کی عائر برخا کو است تال کیا ادر اس کی عائر برخا مرکم طور اسلام سے اس وقت تک بهندوستان میں نہواتھا وہ بڑھوایا۔ اور جوام کہ ظہوراسلام سے اس وقت تک بهندوستان میں نہواتھا وہ کرد کھایا۔ دکن کے تمام باشند سے یوسف عادل سے نفرت کرنے سکے محموشاہ نے امیر برید کے مشورہ سے قطب الملک جوانی فتح الشرعا دالملک الدخوان فتح الشرعا دالملک و خوامی فاقت کی اس کے معمون کے تعام برائم باندھی ہے اور ملک میل امیم قبول نہیں کرتا اور اس نے بری طرح سے بنا و ست بر کم باندھی ہے اور ملک میل امیم خوامی کا دوست کو جوان کیا میں منافر میں کرتا اور اس نے بری طرح سے بنا و ست بر کم باندھی ہے اور ملک میل امیم خوامی کیا ہے۔ اس فران کے بیٹیتے ہی تم کوگ آستا نہ شاہی بر حاضر ہوں میکون کا محمون کا محمون کا محمون کا محمون کا سے اس معمون کا محمون کیا ہونا کے بیٹیا کو میکا کی محمون کا محمون کا

 طيرسوم

نظیال می اور کیا کہ یو کر اوشاہ نوداس نوم کے ساتھ ہے یہ امریاس اوب سے دورہے کہ يناس كمقالي إلى الكارون بتريب م كرتم تقور عدون بران يورق ا كرت اكتهم اس معالمه كوكسى فدكسى طرح مط كرس يوسف عادل فال فيد إت فيول كل اوربر إن بور طلاكيا فتح الشرع والملك في مك احرفظ الملك اورقط الملك كماس تاصدروا ذكر اوراضي بنام دياكه امير بريد حس كودكن مح عقلا مع ماه صفت كته بي ما بتاہے کہ بسف عاول کا قدم در سیان سے اُٹھا کہ خود بیجا بور کے علاقے رقبضر کے أكراس طرح امير بريدكى طاقت برهكنى اوربادشاه اس كے باتقين ريا تو يتحد اجعان اوركا اوردوسرون کو جی نقصان سنے کامیری صلاح یہ ہے کہ تم لوگ اے اے مک کودائیں ماؤتاكرس باوشاه كو بھي اس سے بات تن كاطرف روائيرادوں مالے فرنفام الملک اورتطب الملك فتح التُدعادى كارائے كيموانى بغير إدشاه سے اطارت عال كے ميدان جلك معدوان موسك نتح الله عادى في إدشاه كواس مصنون كا ايك عريف لكفاكمناسب يرجيك إدشاه اف ماكرواجت فرأي اوريوسف عادل كى نطاد لكرمواف نرائي مجود فا من امير بريد كى ترفيب سے فتح الله محموصفى بر المال ذكر اوربريكوسا تقد نيكر بجا يوربرا الكرشي كى تاكه ماك كويسف عادل كي تبقيز س كال يديسف عاول في مناكرا حرَّ نظام الملك اورقطب الملك بادشاه مع الملك يرسف عادل برق دباد كاطرح بريان بورس روان بوا اورعاد الملك كياس بينج كيا موسف عادل ادرفتم الشرف بالاتفاق امير بريد يراشكركشي كى امير بريف انيي مقابل كى طاقت ندويهى اوراساب ومال كوميدان مين جيور اورسلامتى مان كوفينمت سبح إدشاه كے بمراه بيدروا نه دوكيا - يوسف عاد ل فتح الله عاد الملك فخ الملك كئ المفاطب بنواج جهال لے اپنی اپنی طبعی موت سے لاا الم بیجری میں وفات یا تی اور ال كادلاد جيساكيفصل بيان موسكا حكم إنى كے مرتبہ كالمبنى -امير بريبيب يوركى عدست كوايني ميراف ما نتا تعاس فيراس شهرك نتح كرفيري إدى كوشش كاليكن تا كريس بكاركس ادر كيم افرمترتب د بهوا و دعادل شايي فاندان يه مؤرت اس دانے سے لیا آج کی ارچ کے وسیس ار بھری ہے رابر ملی آر ہی ہے لیے ہو میں قطب للک ہدانی کوشاہی ہوں دامنگیر ہوی اور اس نے بادشاہ کانا خطے سے

مذف كركے استے ام كا فطب مارى كيا اور يا نجوں وقت اؤبت شامى بجو إن كا قطب الملك بالخزار بون مرجين خفيه طورير بادشاه ك لئے اس كے مايس المراريم على المربريد في المربريد في الما المن المربريد في المربريد في المربريد في المربريد في المربريد في المربيد الم فتح التدعادالملك اورقطب الملك جداني كوفريب ديجر خزارة بهمينه كادروازه كمعولا ادر بادشاه كوساته نيكريا كتخت سے روان ہوا امير بريدنے دستوردينا دسك خوانده بيمرسمي بانگيرفا ل كورستورالملك كاخطاب ديا اورسن آباد كلبرست كويت يوسف عادل ك تبضير عن الاتفاس كى جاكيرين ديا وستورالملك فيوركنى زمانيس دوتين بزاردكني اورصشي سوارول كوابي كروه مس جمع إليا اوردرياك بيوره كے اس إرك قلوں كے علاوہ تا كم ملك برساغ سے نلدك تك اپنا قبضه كرليا إس يورش سن شاه اورامير بريد في بران نظام الملك بحرى اورقطب للك بهدانى س مدد طلب کی اور بیس ہزار کی جمعیت سے دریائے بورہ کو نبور کیا اور طبد سے بلد بی اور ببنج نميا أتمعيل عادل نے بھی اینا لشکر مرتب کرکے لندا پورکے قصبے میں جو بیجا پورکے کنارے واقع ہے دھمنوں سے مقابلہ کیا اور امیر برید بحال متباہ حراف کے سامنے سے بھاکتا موا محروشاه كمورس سے كركرزنمي موا بادشاه مع شامزاده احراك كارزاريس مقيم را المعيل عادل نے إدشاه كے ساتھ فاد ماند برتاؤكيا اور اس كے مرتب كے دافق محروشاہ کی تعظیم و تحریم کی اور جایا کہ بادشاہ کو بیجا پورس سے آئے لیکن محمودشا ونے كالندامت كي وجرف شيخ شير تعيام كرتے سے انكاركيا اور قصية الندا يورمين مقيم رہا۔ مزالطف التدولدشاه محسب التدزخمون كامربهم يني مين شغول بهوا ادروفا داري كمير ساعة بسنديده خدمات بجالايا - چنددنون كے بعد باوشا ه اسمعيل عادل كے جمراه من آباد کلبرگے کیا اور بہت بڑا جش ووسی منعقد کرے اسمعیل ول کی خواہر بی بی تی كوجوشا بزاده اخترك نكاحس متى شومرك سيردكيا- بادشاه في المعيل عادل سع حاربزارمغل سواروك كي المادى فوج الينع سائقا كي ادراحيد آباد بيدرروانهوا الميربريي نے خہر کو خالی کر کے اڈیسے میں بناہ کی اور بادشاہ اطمینان کے ساتھ شہریں قیام ندیم ہواہمیں عادل کے امیروں نے سناکر امیر برید نے بران نفام الملک بجری کے دائن

میں بناہ لی ہاورا کے بہت بڑی جعیت کے ساتھ احدا اوبیدر ارباہے ان امروں نے اب ریادہ قیام مناسب نہ جھا اور جلاسے جلہ والیس ہوے امیر بری معلیت مکینہ اخداً بادبررسنیا درجسب ستورسابق بادشاه براس فی سروسمایا - اسمیل عادل کی قرابت كى دە سے امير بريدنے بادشاه كى حفاظت ميں اور زياده كشش كى - بادشاه بريدك باسبانى سے تنگ آگی اورا حدا آباد بدرسے بھاگ كر علاؤالدين عادالملك تے یاس کاویل بینیا اوراس سے مدکا طلب کارجوا علاقالین عادا للک نے اس کی بيدعون كا وراست بارشاه بناكر محدوشاه كما تقوامير بريد كے دفيے كے ليرواخ بوا- عا والملك بدرك قريب ينها ورامير بريد في قلوبند بوركال مؤفل الملك ہے مدمانگی۔نظام الملک کے فیز الملک تعنی المخاطب بنواج جہاں کواس کی رد کے لیے رواند کیا۔ امیر برید نخز الملک سے ما الا اور اپنی نوجیں آراستہ کر کے مقابلے کے لئے تیار ہوا۔عادا کملک نے بھی اپنی فرجیں تریتب دیں اور حراف کے مقابلے یں صف آرا ہوا لیکن صف آرائی کے وقت بادشاؤنسل بیشول ہواعادالملک نے افي ايك مقدمقرب كوجموشاه كى طلب مي روانه كيا ادريدينا وياكر معرك كارزاد كا دقت قريب ہے جلدتشريف لاے - قاصد في ادشاه كوشن مرصوف يا يا اور اعتراض اور لمنغر كي طورير كما كرجو فرما نرواجنگ كيدوقت منافي مي مصروف و كالقين معكدوه اميرون كم المقين شاه طرخ رج كا- قاصد كى بدات بادشاه فيسى اورجيد عضب الدور كورا كمورك يرسوار بواحب ميدان جاكس بنجا توكمورك يرازيان الاا دراميرسيك نشكر سي حالما عاد الملك كواس واقع كى اطلع بعدى اورده بينل وام انتے ماک کو دایس گیا امیر بریکا میاب اور با مرادشهرس داخل بوا اوراس مرتب اس نے بادفتاه كى السيى ياسبانى كى كم محروشاه كو يوكبهى فراركاموقع ند لما - بادشاه فيال وحكوست سے إلة وه كروبى زندكى اختيارى جوسلفان خبرنے اميروں كے المقول مين كرب می تی جود شاه کاشار ندزندون میں تفاندرووں میں اس نے کہ تمام کوتوال اور محافظ اسربرير كي بي فواه الداس كم مقرركرده مق باوشاه كياس سواقصير كمتها ذك جشرت دو اوس مع فاصليراً إدب اوركوني معد ملك باتى مدر إباق ما شرو ل يد الميربريد كي فكرمت على امير بريداكم وتنه عارادراد يسم منقيم ركر عكومت كرا ها ادر

سست الدر اور الرسل خداد ندخال بنی کے فرزند نے جوا ہور کا جاگر دارتھا چندمر تب

قندھا داور اور گیر پر حکم کرے ان شہروں کوشا، و ویران کیا امیر پریہ سنے باوشاہ کو

اینے ساتھ لیا اور امور کارخ کیا خداد ندخال کا فرزندا وراس کا ہوتا شرزہ خال دونوں

میدان جنگ میں کا کا آئے اور امیر بریو غالب آیا اس واقعے کے بعد فتح الشرعاد الملک نے

ابنا نشکر جمع کیا اور امیر برقیف کرنے کے لئے امیر بریہ برحل آور جو ابادشاہ نے غالف کی

بن خاد ندخال بیش کو ابور کا جائیر دار مقرر کرے اس جنائے کوجی فتح الشرعاد الملک کی

بن خاد ندخال برید دوا پس آیا ، محموشا، سنے جوتھی ذکی کی سینی تیں سال بریس روز

اس بادشاہ نے با وجود فت و فساد اور القلاب کے سینی تیں سال بریس روز

خکرانی کی۔

احراشاه بهنی بربطان امر برید کے قبض بی بست تقوراً ملک تقا اور اس کے ملازمون و بھی بہنی المون بر کی بقداد تین یا جار جزار سے زیادہ من متی اس امیر کواطراف دنواح احراف دنواح احراف احراف دنواح احراف فی الله امیر بدر کی حکومت احراف فی الله احراف احرا

عيش وعشرت كأساما ن اور روزينه مقرر كرديا ا در جيندلوگو ل كو بطوريا سبان مقرر كهايـ ا ورا تفیں حکم دیا کہ اعنیار کو بارشاہ کے پاس محل کے اندرجانے مذویں اور مذاحی شاہ کو شاہی عارت کے اہرآنے دیں۔ایربرید کامقررکردہ وظیفہ بادشاہ کے لئے کافی و تعامی و شاه کی و فات کے بعد قطب الملک نے جی با دشاہ کا ندران بند کر دیا تھا إس من إدشاه نے بٹا مان بمنیہ کے تاج کوئیں کی قیمت مبصروں نے جارلا کو ہون آنى تقى خفيه طور برته ﴿ الدراس كے يا قوت وموتى اورا لماس وعيره ان مے فروشول كو وسنجواس کے پاس آمدورفت رکھتے تھے تاکہ ان جواہرات کی قیمت سے سا ما ن عیش وعشرت فراہم ہوتارہے- امیر برید کواس داقعے کی اطلاع ہوی اور اس فے بے شمار مئے فروش ترتیخ کئے اور ہر دنید کوشش کی ندکین بقیمہ جو اہرات کا يتا نزيلان سے كو تبخص ان جواہرات كوخرية تا تحاوہ اسى خوف سے بيجا يوريا كسى دوسرك شهرين حلاجا بالتحاسلهان احكرشاه في ففيطور إسمعياعاد إيماس تا صدر دانه سیم اورامیر برید کی خیتوں کی شکایت کی اسمعیل عا دل نے ایکم کوفنیس اورنا در تحفول کے ساتھ احرا ہا د بدر روانہ کیا اور زبانی بینام بھی کہلا بھنیجا نیکن المی یائے تخت سینجا ہی نہ تھا کہ احرشاہ تانی نے دوسال آیا ، ا و مکومت کرکے علام بجرى مين زمريا اجل طبعي سے وفات يالى۔

علادا لدین احد شاه بمنی نے وفات یا بی اور امیر برید ظاہر اعزاد اری اور سلطان احد شاہ ما م کے لوازم بجالایا۔ امیر برید نے تقریبًا دوسیفتے کے سلطان احد شاہ

برجان ذکیا بلکه علااً کدین بن احترشاه بهنی کو اینی صلحتوں کے کا طاب برائے نا اور الله علااً کدین بن احترشاه بهنی کو اینی صلحتوں کے کا طاب برائے نا اور اتبال مندی اور فراست سے قابر بھوتے ہے اس بادشاہ کو اور اقبال مندی اور فراست کے آٹارائس سے قابر بھوتے تھے اس بادشاہ کو اجبی طرح معلی مقاکہ اس کے اسلاف شمراب وساتی کے کشتہ اور عیش وعشرت کے مارے بوت کے مار کے خود ندیسٹک تھا بلکہ ابنی تمام کوششش امیر برید اور دو سرے فاصل امیروں کو تناہ کرنے کے تحراب مقصود ہے تھا کہ امیر برید اور دو سرے فاصل ان تدبیروں میں سب سے آئم مقصود ہے تھا کہ اللہ میں صرف کرتا تھا۔ ان تدبیروں میں سب سے آئم مقصود ہے تھا کہ

جودتمن سريسوارب يهل اس كا تدارك كما جلئ اورب وفاطا زمون يك لأمير بريكا قدم درمیان سے اُسٹا و باطائے۔ علا اُلدین نے ایک روزامیر برید سے کما کرمیرے بای داداساری زندگی خواب غفلت میں مبلارہ ادرا تفیں عرکے سی صفح میں ایک عظ کے لئے بھی ہوشیاری میسرنہ ہوی ان کی عقابت کا یہ نیچہ ہوا کہ بدخواہولالد غازوں نے ان کے کان برے اور اعوں نے قاسم برید کی اور متحاری وفاداری کی قدرنزى دبيرك اسلاف كى اس ناعا قبت الديشا ندرولش كى وجهة تصيير بحا إولت كافرض تفاكدان كى بإسبانى اورجفاظت بي كوشش كرولدكن ميراطال بالكل ال كيفلان ب مجھ تراب سے قطعًا سرد کاریس سے اور تم جیسے امیروں کی وفاشعار فصالت سے بخوجی آگاہ اوراس کا قدر دان ہوں مجھے میرے اسلاف کے مثل یاسانوں کے ميردكرنا باعنى ہے۔ يں جانشا ہوں كر اگر تم موجود نہ ہوتے تو اطراف وجوان كے حكام في بيدراوراس كے مصافات برجى قبضة كركيا بوتا قطع نظراس كے الرتم كو مجھ سے اطمینا ن بنیں ہے تو مجھکو مکر بعظر روان کرو واور خود آرام کے ساتھ زندگی بسر رو-البربريد إ وجوداس كے كرو إه بازى بس يختائے روز كارتھا باوشاه كے فريب س الكيا ورعلا ألدين بإسبانون كل هيبت سي آزاد موكليا- با دشاه في اس قيدسي آناد موك چندونوں توبڑی اطاعت اور عاجزی کے ساتھ بسرے اور اپنے کسی فعل سے بھی اپنے ولى اداد مے كا امير بريد كويته ندويا - تقورسے ديؤں كے بعد با دشاه نے اپنے من مير اوردانانی سے ایک گروہ کو امیر بریداوراس کے فرزندوں کے قتل برابیا اپناہم راز بنایا کسی دوسرے کو کا وں کان اس سازش کی جبرتگ نہوی علا الدین نے اس گرده کوشب وه کوایشے عمل میں بلایا امیر برید کا قاعدہ تھا کہ ہر بیسنے کی بیلی تا ریخ کو إدشاه كے سام كے لئے أتا تا اس رتب بح سب عادت صبح كوعل اى مي سلام بور ماه نوی شارکه دوینے ماصر بوا-ایک سن رسیده عورت جربادشاه کی سازش سے بے خبر حتی آئی اور امیر برید کوشیمن سلطانی تک ہے گئی۔ امیر برید تین یا جار فردندول أورقرا بتداروب كي سائة شابى عارت كي قريب بينياس درميان في مازشی گرده میں سے ایک شخص مرحمیناک نے غلبہ کیا اس خص نے ہرحندکوشش ى كرجيناك كورو كے ليكن عكن فرجواسازشى كے جينيكنے كى اواز امير بريد نےسنى

14. والمرسوم اور جھا گیا کہ یہ آواز اجبنی کی ہے۔ امیر بریر فوراً واپس آیا اور جلد سے جلد اعاطمہ شاہی کیا ہر حلاكيا - اميربريدنے بيرزال كوبلايا اوراس سے حقيقت واقعي يوجي بيرزال نے اپني لاعلمي ظاہرك اميربريد في اجرسراوك كے ايك كروه كومل كے اندرجيجا اورتفيقت افتہ سے مطلع ہواا درسازشی گروہ کو محل سے با ہر کرے ہرایا کو بری طرح باک کیا۔ امير بريد في علاأ لدين كوجس في دو برس بين جهينے حكم اني كي هي يبلے تؤمعزول اور نظر بندكر دیا اوراس سے بعد اسكا قدم ہى درمیان سے انظادیا مفالد شناس مدات جانتے ہیں کہ اس بادشاہ نے حسن تدبیر میں سی طرح کی کوتا ہی تنیں کی لیکن برقسمتی نے اینا کام کیا اور بجائے وسمن سے خود اس کا بیا کہ حیات ليريز بوكيا -شُ ه ولی الله شاه ولی الله بادشاه جوا اور تین برس امیر برمی کا دست مگر و کم صرف کیراے اور روئی برقائع رہا اس مرت کے بعد U. امير بريد بادشاه كے ارادے سے آگاہ ہوگیا اوراس نے ولی الله کوعل می قید کردیا اور اس کی زوج بر اکل موا- امیر برید نے ولی الله کا قرم بی درمیان سے الحادیا اور قبل اس کے کہ یہ باوشا دو نیاوی لاتوں سے مزه المفائ وسے كنارة كحديس سلاكر با دشاه كى منكود كوانے نكامس كايا ولی ایٹد کے بیرکلیم اسٹرشا مہمنی نے جوبوسف عادل کا نواسہ تھاتخت کو کلیمانشرہمنی باوشاہ ہوالیکن شاہی نام کے سوااورکوئی عزت اسط مدلى إدشاه كوشه تناعت مين زندكي بسركراتها اور محدولتاه بيمني كا معل شاہی کے اور نبیل اتفاعی جری میں ابرادشاف نے کابل طوس ل وفيا غران بمنير سے ہندوستان پر دھا واکیا اور دہلی برقا بھن ہوگیا كانتنام -بایری کشورکشائی کا غلغلدسارے مندوستان میں لبندموا اور المعيل عادل بربان نفام مثاه اورسلطان قطب قلى دعيره في اخلاص آميز ع لصنے بابر کی عدمت میں روانہ کئے شاہ کلیم اللہ نے بھی یہ خبر میں سنیں اور اپنے

ایک منتر کی وزت ایک نام فاتح بهندوستان کے نام روانہ کیا اس و لینے کامضمون یہ تھا کہ تقدیر کی گردش نے سے سام قدیم او کوں کو جھے سے برکشتہ کو یا ہے ان بے دفالمازموں نے خودسارے ملک پر قبضہ کرتے جھے گوٹنہ اسیری کے سے داریا ہے اگر بادشاہ اس طرف توجہ فرائیں اور اس نیاز مندکو اس گرفتاری سے نجانت دلادیں تویں براراور دولت آباد شاہ کی مزر کردول گا کلیجا نشر کے اس نام کا کچھ اثرة موابا بركوم نوزمندوسان سي استقلال ندموا تقا ادريك بابرا وركليم لندك درمیان مندوا در مجرات کے فرانروا حال تھے فاتح ہندوستان نے اس عرایضے پر كجوقة بذكى كليم الشرك اس نامے كي خبرفاش بوى اور بادشاه نے جان كي فاظت تومقدم مانا سيسوري ين كليم الشرق بيدرس فرار بوكر بيجا يوركى راه لى لیکن بهان بھی خود اس کے امول اسمبیل عادل نے اس کی گرفتاری کا ارادہ كيا يكيم الله الله الله الماره سوارون كے ساتھ بيجا پورست احمد گرروا نه وابران فيا شاه نے بارشاہ کی بیج تعظیم و کریم کی اور بڑی عزت اور دقعت کے ساتھ اسے شہر میں لایا بران نظام شاه کالمه عالیه تھا که کلیم السّد کو اینے یاس جگه دیگرا خرآ با د بیدر کوشی فنح كرے اس بي حب كبھى كليم الله درباريل أثابر إن نفام شاه دست بسته اس كے سامنے کٹراہوتا تھا۔شاہ طاہر نے بر بان کو اس کی اس ادایر سرزنش کی اور کہا کہ نبدگی اورا قائى كامعالمه اب دگرگوں ہوگیا ہے لاسیس اینے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کزااور دارف ملک کےسامنے اس طرح فاو ما نہ کھڑے ہونا احتیاط سے دورہے کمیں ایسا منهوكه وربارى امير كليم الندشاه مستعنق بهوجائي اوركوني ابسا نتنذرو نابهوجس كا تدارك آيندة الله المحاف على منام شاه ابنى عفلت سے آگاه موا-ادراسكى بد بعراس في محميم الله كو على شابى من خطلب كيا- اسى أننا دين كليم الله في ربيرا ابنى طبق موت عدوفات یائی اوراس کا تا بوت احرا آباد بیدرددان کردیاگیا -كليم الشرك فوت بونے كے بعد فائدان بمامندى حكومت كا فائم بوا اور فداك مكم سعدكن من عادل شابى دنفام شابى عادشا بى قطب شابنى اور بريشابى اينج فاغران كى عكومت المورينير بهوى - احوال الناياني

المعرف به

سلاطير عادالثابي

روسف عادل شاه مورض کیفتے ہیں کہ بائی خاندان عادل شاہی والمظفر سلطان پر نظائل است فیاروا شاہ سلطان پر نظائل کا ابتدائی واقعہ اس طرح مرقوم ہے کہ سمھے ہے جری میں قسطنط نیے کے شہور کا اس طرح مرقوم ہے کہ سمھے ہے جری میں قسطنط نیے کے شہور کا اس ططائ کی اور مرقوم سلطان کا جرا بیٹا سلطان کی جا ہے اس طفائ کی اور مرقوم سلطان کا جرا بیٹا سلطان کی جا ہے اس اس طائل کی اس عظیم اس علی اس علیم اس علیم

قبل کی اجازت دے دی در اری امیرشاری مرا کے دروا زے برائے ادرا مفو ل نے مایا کہ بیکنا ہ یوسف کو تہ تیج کرکے اس کی لاش کو ماہر لائیں تاکہ تم رمایا آگاہ ہوجا ك فرما نروائ وقت مح بعد سواولى عهدك اوركو أى فروايا باتى نبيل به كرجسكى رگوں می عثمانی فون دورہ کرر لم ہو۔ سلطان کی ان کوائے جیو نے بیٹے سے بڑی مجست بقی بیگم کواس واقعے کی اطلاع جدی اور بیوه سلطانه دروازے برای اور اس فے امراسے عاجزی کے ساتھ کہاکہ اول تواس مصور شاہرادے کے دون سے إزروں اور اگر صلحت ملکی کا بھی تقاضہ ہے کہ یوسف عثمانی موت کے تاریک كنونميدين كراياجائ توصرف ايك رات كى اورصلت دي تاكه غريب اين بعيشر كے ليے جدام و في وائد كونوب جى جر كرد يجم الكان دولت نے ملك كى اس در فوا مست كے منظور كرنے ميں كوئي خرابی ماد يجي اور آج كے كمنا وكولى يہ الظاريم سراك وروازه سعوايس أف بيلم ف فوراً فواج الدين مح وروستاني ساكن ما وه كوظلب كيا- يدسو داگرايران كے تحفے اور مبش قيمت چيزي اپنے ملک ع لا عِنْمانى موم مرا من فرونت كما كرتا تما - لك في اس سوما كر الحرفظا ) قابل فوقت تمارے اس بوں توانفیں اے آؤ۔ تاجر نے ایج گرجی اور دو چرشی غلام ما صر مح يح يسى غلامول ميس ايك غلام شا بزاده يوسف سے كوشابت ركه الخاكم في نهايت يوشيه اس غلام كوخريدكيا اورخواجه عادست كها كاسطرح كا واقد وربيش ہے آرحقوق نك كاليس موتوسيرى مردكر واور ميرسيدمف كوائ غلاون كى وومين داخل كرم جلد عطدات بلادع كوروا يذكرس فدست كصلي مجھدنیاکے ال ومتاع سے بے نیاز کردوں گی۔ خداجہ عاد نے حق نیک یاضم مال کا محاظ كركاس فدمت كوانجام دين كابيره القاليا ورشا براه يوس كواين جراه ليكم راتوں را ساری تافلے کے ساتھ بندا درو انہ ہوگیا۔ فواجه عاد نے فداکی بارگاہ میں منت مانى كداكرسلامتى كے ساتھ شا بزاده كوليكروات على سرعتك بہنچ جائے گاتو اليفال كالمانخ ال معدم من والم عنى كامزار اور فانقاه كے مصارف كے نذر كراع كا - دوم رع ون اوكان دولت عمّانيد المية وعدم كاوافي وموارك وروازوير آسے اور مكر سے شاہراده يوسف كے طلبكا روس بيكرنے اس كروه

طدسوم

میں سے ایک میرکوجواعت اور بہروسہ کے قابل تھا انعام واکرام اور دعدہ ترقیات سے ابنا بناكرم سراك اندر بلايا- اس امير في اس غلام يوسف ناكو تدتيخ كر مقتول کی لاش کوشا ہی مراسم مے موانق کفن دیا اور لاش کو حرم سرا کے دروا زہ سے باہر لایا یہ امیر مینکدار کان دولت کے گروہ میں بلندیا یہ رکھا تھا دوسرے امرا فاس بر اعتباركيا اورغلام فتول كى لاش كوشا بزاده كاجنازه بحفكر بغيراس كم كهما لات كى تحقيق كريم ميت كوييوندخاك كرديا فحاجه عاد الدين كرجتاني اردبيل مهنجا ادرايني منت آبار کرشا بزاده یوسف کو بھی ہمیشہ کے لئے حضرت شیخ صفی کامغتقد بنایا إوراروبيل سےساوہ آيا۔ الأوكربتاني نے شاہزادہ كو اخفائے رازى شديتاكيد کرکے پوسف کوبھی اپنے بیٹول کے ساتھ کمتب میں سجھایا۔ دوسر سال التا ہزدہ بسف ی اسنے بقرار موکر شا ہزادہ کی تحقیق حال کے لئے اپنے ایک مترکوسا وہ روانہ کیا لکہ کا قاصد پوسف کے اس بینجا اور شاہزادہ کو بیجد آرام کے ساتھ فوشل فوطیش دیمی رسف کی زندگی اور تغلیم و صحت کی خوشخری بینچانے کے لئے روانہوا لیکن اسكندريهنيكه بيار بوكيا ورتقييا ويره برس وبين مقيم رباتيسر عسال فتدفعنيه بنجا اورشا بزاده كاصحت اورسلامتى كامزده ما كوسنا يا بليم في شابزاده كاخطياكر اور اس کی صحت اورسلامتی کام و وسن کرفداکی ورگاه می شکریه ادا کیا اورصدتے اور . نذر سی حقین اور بزرگوں کورو انہ کیں۔ ندہبی خدمات بجالانے کے بعد بیوہ سلطاننے شاہرادہ یوسف کی دائی اوراس کے سیرو دختر سینے عضنفر آ کا اور داشا و آ قا کواساب اور بیش قیمت سوغات کے ساتھ اپنے بیٹے کے ایس پوشیدہ طور بربلدہ ساوہ روان كيا- اس زما ندمي خواج عاد بهندوستان كيا بهوا تقااور اخفائ رازى بورى احتياط نہ ہوسکتی تھی۔عادے کھروا لے عضنفر آقا اوراس کی بہن سے اتوال و افعال سے معالمه كى تنه كو بهنيج كئے اور اتنے دنؤل كا جھيا ہوا بھيد فوراً كھل كيا۔ رفت رفت حاكرساده تك يخبر بينجي ساده كاحاكراق تونلوتركماني تفا- اس بنسركومال كي طمع دامنگیردی اوراس نے کسی نکسی تدبیرسے مارسوتو ان ان غریب الوطن مسافرون سے دصول کے اس دا تعہ سے تھوڑے دنوں بیٹنر شاہرادہ اوسف اورماكرساده كے ايك عززس ايك سنار كے لائے كى حايت ميں اتفاق سے بچھ

رنجث بھی پیدا ہو گئی تقی-ان دونوں سانحوں کی بنا پر شاہزادہ کیوسف کا دل بلرهٔ ساوه سے اجام ہوگیا شاہرا دہ نے سادہ کوخیرباد کہا اور بلرہ قم بینیا اوريه عهدكمياكه جنبك موجوده عاكم صاحب تتدارر ب كأيس ساده كاواخ ذكرون كاشا بزاده يوسف كاشال اوراصفهان كي سيركرتا موا شيراز بينجاشا بزارة تقور سے ہی دن شیراز فردوس نظر کے باغات اور سبزہ زار کی سیریس بسر کے ا تقے کہ اپنے دہمن کی معزو کی کی خبرسنی اور ارا دہ کیا کہ پیر بلدہ سا وہ کو دا بے بوجاوُن كه ناكاه ايك مات مصرت خضرعليالله كى زيادت خواب ينفيب ہوی اور ان معزت نے بید شفقت اور عنایت کے ساتھ شاہزادہ کوہایت فرائی کروطن کاخیال ول سے دور کرے اور عزیب لوطنی کی راہ میں کیاد رہانی كرے اور عزیزوں اور دوستوں كى مفارقت كاصدمہ الطاكر خداكى رحمت اور مدد برببروس كرا ادر مندوستان كى راه كے حضرت خضر في شاہراده يوسف كو يه بشارت دى كەمندوستان بىنچكروه جاه ندلت سے تھے كاور خدااسے تخت سلطنت ير شماك كا - شا بزاره فواب سے بيدار بو ا اور وطن كے خیال کودل سے دور کر کے سالات ہجری میں دریا کے داستہ سے مندوستان روان مو اجهاز فے بندر صطفے آبا دوابل میں تنگر کیا اور شاہرادہ دریا کے کنا سے اترکر بندرگاه بین قیم بواشا بزادهٔ پوسف روزانه بندر کے باغات اورسبزه زاردل کی سروتفنيجين زندگي كرون بسركياكرتا تهاناگاه ايك روزكسي مقاميرايك بیرروشن صنمیرے القات بوی اور اس معربزرگ نے شاہرادہ کاسال دریافت کیا۔ شاہرادہ نے اپنی سر گزشت بوڑھے ہم نشین کوسنا تی اور اس إدى طريق في ايك بالد شراب كا شامزاده كوعنايت كيا -شامزاده يوسف نے بعدد عاوتعظیم بیر بزرگ کے القدسے بیا لہ دے لیا اور شرا لغیثی میشول موا اده شاخراده نفی بالد کولت یک نگایا اد هریم بزرگ پوسف کی نظرون سے فائب مولیا ۔ فرضکہ شا خرادہ یوسف خواب اور بیداری دونوں طراقیوں خضر عاليشلام سے بشارت اور تائيد باكر خواج عاد كے بحراہ بندروا بل سے احرآباد بيدروان مواجونك كربسان كيلان كمضافات بي باس ك بوج

ہم اقلیم اورسابقہ شناسانی کے نوام عاداور فواجر محرفہ کا وال میں بیر فلو مومجب تنی احراً اوربدر جنیے کے دقت شاہرادہ کاس صرف سترہ سال کا تھا اور جیرہ سے داڑھی کے بال ٹایا مع معے تقرب رمينحكرشا جراده كومعلى بواكشاه يرتركي نثرا دغلامول كأبيجدا خرب ادرمه أيطنت انھیں کے اعول انحا کا نے بن شامرادہ یوسف نے خوام عادسے ورخواست کی کہ فاداسے تا کی غلاموں کے گروہ میں شال کودے۔ فواج نے بیطے ترشا فرادہ کی درقوا منظور كرنے سے الكاركيا ليكن جب يوسف كا اصرار صد سے زيادہ بڑھا تو فواج عادلے مجبوراً سارادا تعد محمود كاوان سے بیان كيا - محروكا وان نے يوسف كو اپنے ياس طلب كيا اورشا نراده کے حس صورت سواد خط اور علم توسیقی کی مهارت اور آداب سیا مگری و د کھرنظ شاہ ہمنی اور اس کی ماں مخدومہ جمال سے پوسف کا ذکر کیا غرضک تفریشے د ان سی دوحرکسی غلام سرکارشاہی میں خریر لیے کئے اور محرد کا وال نے ان کیمیت نواجه عاد کے سیردکردی متذکرہ بالاتصدوی ہے جومزرا مخرسا دہ نے اپنے باب اور بیسف عادل شاہ کے وزیر غیات الدین محرسے نقل کیا ہے اس نے ملاوہ بانى خاندان عادل شاہى كا جوحال شاہ جمال الدين سين من شاہ حسن الجوفے مكھاہے اس سے بی ذکورہ بالاحکایت کی تقدیق اور تو ثیق ہدتی ہے شاہسین ماوی ہے کہ جدا ہے رنام ایک ضعیفہ جو ماں کی طرف سے شامل ن جمنیہ اور باب کی جانب سے شاہ فمٹ لیٹرولی كالنسل مسيحقي وه بهي اس طرح نقل كرتى ہے كدميں اپنے عنفوان شياب عب ايک حرتب احْدُ آباد بدرس بي بيتي دختر بيسف عادل شاه ي مجلس مطاعز مقى-بي انتي حَرِشاه بني كى دور تقى اور ملك جها س ك نام سے بكارى جاتى تقى ندكورة بالا مجلس ميں بست بڑا حبن تقا اوراس بزم میں فاندان بهامنه کی تمام شاہزادیاں موجود تقیی قاعدہ تھا کہ فر ما نروا کی زوجہ جو ملکہ جہاں کے خطاب سے سرفراز کی جاتی تھی میں عبدین سے جشاور نیزدوسرے شالم نه سواروں میں موتیوں کی جندار یاں کھا کرے اس برایک طلاقی قبيس سي بين قيرت بوامرات برك الوق تقلف كرتى على اور دومرى شاہرادیوں اورشاہی مرم الی عورتوں سے امتیاز عال کرنے کے لئے اس زیور کو اسفىسرياس طرح أديزال كرتى تقى كرقبه ترسر يرنضب بوعاتا تعااور وتبويلي الويال بینیا نی اور بناگوش براسکاکر تی تقیس اس رسم کے موافق بی بیستی بھی اس زیورسے

الراسته ہوکر مجلس حبن میں آئی اور خاندان ہمنیہ کی تمام عور توں سے بنند مگر برعبھے گئی چاہر بیجلس يس سے ايك بمبنى شا بزادى بى بى تى كو اپنے تام فاندان سے متازادر بالاترو كيكرش من ہے بولی کرفداکی شان ہے کہ پوسف عاول شاہ کی بیٹی ہمنی شا نراد یوں سے بھی زیادہ بایرتبہ اورصاحب وقار ہوی۔ بی بی جی نے اس شامزادی کی گفتگوسی اور کھا کہ یہ طنز آمنر گفت گو غلط ہے اگرتم اوک شاہزادیاں ہوتویں تم سے زیادہ بلندیا یہ شاہزادی ہو ل اُر فراندوں کون كى بيٹياں ہوتوليں سلطان روم كى يوتى ہوں۔ بى بىتى نے يہ كەكرىنے باب يوسفط ال شاہ كا متذكرة بالاقصه حاصرين مجلس كے سامنے بيان كيا -بى بىستى كى يا تفتكواميرواسم برير ف مجائى يودكم يه امير بويشرس دودان عاول شائى كاحاسدتها اور نيزيه كه خيره سرى كواس ا بنا شعار بنا رکھا تھا قاسم بردینے یا گفتگوس کرکھا کہ ملکہ جمال نے اسینے نسب کی بابت جو تجوبیان کیاده تورسے بی دنوں کی بات ہے اوراس کی تقیق کرنا بیدا سان سے غضكه اميربريان ايك معتبر ففس كوتجارت كيها ندسي المي باكردريا نت مال كے كئے روم بھيجا۔ يہ قاصة سطنط نيہ بينجا اور شاہى حرم سراكى كهن سال عور توں سے اس نے سلطان مخد کے بھائیوں کی بابتدریا فنت حال کیا تمام عورتوں نے بی بی تی کی روایت كى تقىدىق كى اوريه بات يايى بنوت كوبىنى كى يوسف عادل سلطان مراد كا فرزند ہے۔ان روایتوں کے علاوہ یوسف عاد ل شاہ اور اس کے فرز کر امعالی رومیوں كوبيجدع يزركمنا الاليني سلطنت يس الفيس مقتدر اور بلنديا يه عهدل يرسر فراز كرنا توداس امركى دليل ميم كه بانى خاندان روى النسل تفا و انتداعلم باالصواب جوكم الوسف عادل شاه في بلده ساوه بن تربيت الوليم يالى تقى اس سئ الماس المحام ك گرده میں سادی اور ناخوا ندہ تو گوں کی زبانوں برسوائی کے لقب سے مشہور تھا۔ بعض مورضين كى رائے كر چندى زبان ميں سوائى ايك اور مياكو كيتے ہيں جو كي يوسف عادل شا ه اوراس كے معم عصر دكنى فرا نرواكوں كى سلطنت ميں ايك ور ليا! كي سنبت عنى اس كئے يوسف عادل شاه عام طور يريوسف سوائي كے ناكسے مشہور ہو گیا میغ فرمشت کے تزدیک بیرائے غلط اور بیسلی روایت زیا وہ قرین قیاس اور صیع ہے اور قس طرح شاہ بوری کو بجری کردیا ہے اسی طرح سادی کو تحریف کرے سوائي بنالياب

مختصريه كدوتين جهينے كے بعد محروكاوان في مخدوم عمال كى دائے سے بونف لشاه الموعبدالعزمنيفال اميرآخور كي سيدكيا عبدالعزمزيمني باركاه سيمتركي نثراد غلامول مين برا معتد ملازم اوردارو في طبل تفاعمود كاوال في عبدالعزيز فال سيرسف كى بيدسفارش كى اوراس فيك ول امير في الني برها في كى وجر سے اميرافورى كے تا مات در فعادل كىسىرد كيدُ اورخود آرام اور بى نكرى سے دندگى كے بقيدون بسركرنے نگا يوسفادل الينام الى كاندى بى بى شابى مزاج مين دخيل موكنيا اورعبدا تعزيز فا بى حيات مين العلم الم عام صروری انتفایات بلاواسطم مخرشاه بمنی سے طرنے مگاسی درمیان بی عبدالعز مزفال في وفات بإني اور محمود كاوال كى سفارش سے يوسف ول شاه سه صدي منصبدار بوكرعبدا بعزيزها كاجانشين بوكيا يوسف في تقور عيى دنول فعرمت انجام دیا تھا کہ بھن نام ایک میرافوری کے عہدہ دارسے ناجاتی ہوگئی عاول شاہ نے اس خدمت سے استعفادیہ یا اور ترکی گروہ کے بزرگ ترین امیرنظام الملاکے طفہ کلس میں داخل ہوگیا۔ یوسف عادل نے اپنے من سلوک سے ایسا نظام الملک کے اس تفركيا كرنقام نے يوسف كو اينا منه بولا بھائى نبايا نفام الملك يوسف كے من سيرت ير اساً فرفیتہ ہواکہ ایک کھ سے لئے جی اسے اینے سے مدانہ کر اتھا اسی دوران میں نفا الملك برار كاطف ارمقر كما كياس نيك ل اير في يسف كم تبيل ورزياده ترقى كى نظام الملك كى سفارش سے بادشاه نے يوسف كوعادل فال كا خطاب ديا اور يوسف الفي عصن كے ساتة برارروا خربوانظا الملك في براريني ولو كام كام كام كام كرليا اور ايك سال كى جدّوج د كے بعد معاركو بندوراج كے قبضہ سے كالاليكن عین نتے کے دن ایک راجیوت کے إتھ سے الاگیا۔ نظا اللک کے ارسے جانے سے بهمنى فيج ميس بي يعيل كنى ليكن يوسف عاول شاه في مردانكي سي كام ليا دور ہندود ں کی جاعت کو درہم وبرہم کے قلد کومضبوط اور شکا کیااور تا کالفیمت اور باتقی اور کھوڑے اپنے ساتھ لیکہ یادشاہ کے معنور میں حاضر ہوا۔ محرشاہ نے يوسف كى فدمت كى قدركى اور اسىمنصب يكهزارى يرمرفراز كريح بنى ايرول يس داهل كيا - اس تاريخ سے يوسف كاستارة اقبال روز بروز بكند رو الكابيانتك لانخصوص اراكين كے زمرہ ميں واخل ہو كرطرفدار بيجا پورمقرر ہوا يوسف نے طرفدارى

كاعده يرمينيك ملك كاعده انتظام كيا اوربهت برى فوج عم كرلى - اسى درميان ي مح شاه بمنى نے دفات يائى اور تخت گاه بيس طائف الملوكى عيلى يوسف ول شاه نے اب اور زیادہ نوج کی درستی اور سیا ہیوں کی خاطرداری میں کوشش شروع کی ا در بهت سے ترکی اورمغل امیروں کومناصب جلیلہ اور آئندہ ترقبوں کے دعدوں ہے احرا بادميدرس افياس باكياغ فعكه يسف عادل شاه كي قوت اورطاقت روزبروزبرائي كى يمان تك كرصون يا لاون يس بتقتصا ك مثل مشهوركم ارے اُسی کی تلوارہ اورج فالب آئے اُسی کاللک ہے یوسف عادل فال نے يجاورس اين نام كاخطبه يرصواكر ميرشابى اين سريدكم ليا قريب بالخرار تركى وأفأتي أفرا دنے اسکی شاہی کونسلیم کرنیا پوسف عادل نے اسنے ایکا خطرہ جاری کرکے ست سے تلعوں برجوسلطان محمود کے زیر حکم سے تبضیر کیا اور دریائے بھورہ سے بیجار تک اور دریا کے کشد سے رایجر کا این زیزگین کرلیا اورلفظ فانی کو شائن سے بدل کرا ہے کو بوسف عادل شاہ کے نام سے مشہور کیا جا گئے گا۔ اس غاندان كا برفرا نروا عادل شاه كے تقب سے يكارا جاتا ہے۔ يوسف عادل شاه ع فود فتار ہوتے ہی دار الحلافت کے اکثر امیر جو بیدر سے بطتے وقت یوسف سے سخوف ہو گئے تھے اس کی بارگا ہ میں حاصر ہو سے اور استانہ عاد ل این کی رونت دوبالا ہوگئی۔ يوسف عادل شاه كے صاحب بيتر و خطب بونے سے امير قاسم بريجد كى آگيں طِنے لگا۔ بریر کادلی ارادہ تھا کہ خود بیجا پورکی حکومت کا ڈیکہ بجائے لیکن جب اس نے دیجهاکدریف بازی کے گیا تو کامیاب محسود کی تباہی کی فکریں مبتلا ہوا قاسم بریدنے ام راج کے باب مراج کوبس نے برید ہی کی طرح اسفے مالک شیو رائے کے فرزند پر ملطم ورآفاكوصر ف نام كاراج بنائي ركها تقالكه محمود شاه بمتى في رايخورا ورير كاكاتلو معاس کے عام معنافات کے تھارے سپرد کردیا تھا تھیں جا ہے کہ نشکرشنی کرکے يه مالك يوسف مادل سے هيسن كرائے زيز تكين كراد- بريد في ادھ تم اج كوائها را اورادُهم بهادر كيلاني كوجر بندركو وه اورتام علاقه دريا يارير جسما بل دكن كوكن كيت بن علواني كا دُنكه بجار إلتقا يوسف عادل كي مخالفت برآ اده كيا - تمراج فيقاسم بريكا خطیاتے ہی بست بڑی فوج اکھٹاکی اور مائے زادہ کو اپنے ساتھ لیکر کے بڑھا تراج نے طرسوم

نفام الملك بجرى سے برمرمقا بلہ بوك عضنفرا قانے يوسف عادل سے كماكر دوائى كا اصلى سبب قامم بريد تفاجيكه وه فود اس موركس موجود بنيس م توخواه تخ اه أيس بردازاني كركانى طاقت كولك اناس بنين ج ميرى لاك يرب كراس فركراك في طوى ك جلسك ورجى طرح مكن بوصلح كل جائدة فضنف آفاكي راسع يرعل كما كما اورطون س مجولاً ورمان بن آسي اور با جمعلى بولتي - دولول مردارول في هورسك يسوار يى ايك دومر معكور فعدت كيا اوراسية است لك دائس جوسك مولوى عالى في ابنى شهورنظم عا دل نامه مين يوسف عادل كالمجل حال كلها بي مورخ مدكونكفتا بهاكه والى لارك يس موكد ألاى بوى اور ملك نفاع فود عركه يس موجود نق بلا فعاج بها الحكني اس كاطرف سے اوشاه كے بمراه ميدان جاكم اس كا تا اور نيزية كراس اوال يا مم بيد كونتج بؤى - يوسف عاول شاه بيجا يورروا نه موكيا اوراس في احر نظام اوربها دركيلاني صلح كراي اس صلح كالهلي باعث بيجا بحريح تمنت كاه كى طائف الملوكي تعاجب عاد إثباه كو استة الم حريفون سے مقور سے دون سد نياز كرك تراج كى طرف متوج كرديا يون اتباه ف الله تاركا اور اینا برا لینے كے لئے طوسے جلد بجا نگرواند بوا۔ راستى تقریبًا وس روز ادفاه نے سروشکارس مرف کے دریا کے کشنے کارے شای ارکاه نف كالكي اور باوشاه مجلس عشرت منعقد كر يحسيش يرسى اور بغر بوازى مين ن وات بسركرف تكاراس زمادع شرست مين قانون سازى اور فقد نوازى بح مدي نظيرات ادكيلاني اورسين قرويني جي اس بزم ين عاضر سطفان استادول في فارسى كى ايك بيشوخ ل كالى بر كالطلع يديد بوئے بیراین پیف زجال گرشدہ بود عاقبت سرزگریبان توبیروں آورو بادشاه كويه بزل يجدل مفرآئي اوران دويون اشادون كوجيم بزار مون جو تين سوسات عراقى براب كرابر موسته بين فزائه عامرهٔ شابي سينهام ديا عرفه كم ادشاه في اس قدري كلول كريش يرسى كى كرمزاج حداعتدال مع مخ ف جدكيا اور بخار اور كهاسى في آدبايا اس بياري في طول تهينيا اورعادل شاه دو حيين كابل نبركر شند ككارك بسترمون برصاحب فراش را - بادشاه توخود سرايرده شايى كه اىدريرار مها او وضنفرة قا دبوان فابذمين بشيكر مهمأت سلطنت كوانجام ديتا تقاء بادشاه كى اس معذورى في فروا بونكر

اچھابُراکنے کا موقع دیا اور سارے لشکریں یوسف عادل شاہ کی رحلت کی خبریل گئی۔
مراج نے بھی یہ جھوٹی افراہ سنی اور اس دروغ بے فروغ برخوشی کے شا دیا نے بجانے لگا
مراج نے اس نواح کے دوسرے حاکموں کی صلاح سے رائے زادہ کو اپنے بجراہ لیا اور
مراج کے جبری میں بیرس فرار سوار اور بیاد سے اور بیں فرار کوہ بیکر با تقیوں کو ساتھ
لیکر ما بھور وا نہوا۔

غضنفر بيگ آفادرتام مسلان سردار اور فوجی اس خبرکوسن گربیجد بردشیان ہو سے سلمان سیا ہیوں فےصدق دل سے بارشاہ کے صحت کی دعا افکی ملازمین کی دعا قبول بوی ادر دیند بی د بنول میں با دشاہ کو بوری صحبت بوگئی۔ یوسف عادل شاہ اپنی سلامتی برسجدهٔ شکر بجا لایا اور خزا نوں کے دروازے کھل گئے بادشا ہنے مبر بزار ہون مدینکمنورہ - کربلا کے معلیٰ اور بخف اثرف کے ان علما اور سادات کوعنایت کے بوشاہی الشكرين قيم اور بادشاه كے دعا كو تھے اس كے علاوہ بيں بزار بون خواج عبدالشروى كو عطاكے -خواج عبداللدایک به گشتی میں سوار ہوكر بوسف عادل كے ساتھ سا وہ سے دكن آيا تقاعبدالله بروى كو عكم مواكه نوراً بلده سا وه روا مزجو اورشهرس ايك مسجد اورمنارتعم كراكے دريا ہے ايك بترشير كے اندرجارى كرائے عادل شاہ لے بنوز موج ند کیا تفاکه مخبرول نے اطلاع دی کہ تراج دریا ئے تنتیب راکویار کرے شاہی الشكر كاه كى طف آرباب - اوراس نے بادشاه كى فيع سے مقابلہ كرنے كا اراده لياب يرس كرافسان لشكركو عكم بواكرسلح بوكرميد ان مي عجابون-شابى عكم ك تغميل كي كئي اورعادل شأه كامعلوم بواكم أعدً منزار دواسيد اورسسه امسيسوارد ل ادر دوسوجھو کے اور بڑے ماعقیول کی جمعیت موجود ہے ۔ بادشاہ نے عضنفر بیگ آیا۔ مرزاجها نكير- ميدربيك اورداد وفال وعيره بهادران اشكرس كماكيميرافيال بيمك میں اپنی موجودہ فوج سے دشمن برغلب مال کرسکونگا۔ انسان اشکرنے بادشاہ کی راج كى تائيدى درعادل شاه طد سے طد حرلف محے مقابلے کے لئے روانہوا - بادشاه نے دشمن سے مقور سے فاصلہ را نے ضمے نصب کے اور رزمگاہ کی زمر جہامیوں سي تقسيري اكراصياط كے سائھ خندق كھود في ين شغول مول فيكرانسران فون فرى احتياط اوز كمواشت كے ساتھ باره روزاسى مقام بربسركے ليكن با وجودتا

"ابغ نرشت ror نصيب بوى اس موركس دوسو بالتى ايك بزار كموز المين كورون ادرجون ادرجوابرات اورد يكرفيمتى اساب اور بيش بمأكير مالان كما يقائد يم المان ويتال فوتهال بجافكرروانه بوا-رائ زاده ميدان جنابي ايك زخم كعايكا تحاب عداجه الرفحم عانبرنه وسكا درراستهى س في دنيا ہے كوج كيا تراج في كلت بيا كرانيا قيفذك اورعاساتفاكه فود كرى كالمالك بنجائ المان جالتر يح بى فواه أير تمراج كى مكرمت سے راضى مز ہوسے اور الفول في الحراج كے ظلاف بغادت كرى - يوف الله نے اس فاندنگی سے پورا فائدہ اٹھایا اور تھوڑے ہی زائے میں رائحورا ور مگل کا قلعہ ہندؤں کے ہاتھ سے تھیسن لیا۔ عادل شاہ ان قلعوں پر قبصنہ کرے کامیاب اور فتحمن بهجا يورواليس آيا بموبغ فرشت في شاه مير دستورغا ل كردس جركهن سال امرادر المعيل عادل شاه كامشير تها يرساب كردب يوسف عادل شاه في والفي بيجا نخرس شكت كمان توادشاه نے ترب كے ايك او يخ شالى روز حارطبار بنگ كايا-نقاره کی آوازسنتے ہی تین ہزارتر کی اور غرتر کی سوار بادشاہ سے گرد تم بو سکتے۔ اس جعیت کے فراہم ہوتے ہی یوسف عادل شاہ نے چارجاک سے کام لیا اورتمراج سے اس برمینیا مجیجا کہ بچانگر کا فرط نروا ہرت بڑا راجہ ہے اور میں اپنی الس ادانى سے جداشا ن بول اگراج مراقعور مما ف كرے اور مجھے اپنے دولت فراہوں س تماركے يہ ملك مير ساسردكردے توس مي جي جيشدا طاعت اور فرال برداري معلم در كا - تراج اس دام فريب يس گرفتار بوكي اوراس \_ فيعاد افتاه كي دزورت قبول كرنى اورصلح كے معدوسان كے لئے رائے زادہ كواف الله اور تن الرامواول يجعيت سے ساكر سے مدا بوكردريا كے كنارسدا كم فينميزن بوا- يوسف ول شاه نے جارسوآ زمودہ کا رسوارا نے ہمراہ کے اور تمراج سے ملاقات کرنے گیا۔ بیسفطادل فصلح كى ابته تقوري كفتكوى اوزطام رااطاعت كعدويمان كرك رائ وويكاس سے اعلادرایک اسری جوفاص اس کی ایجادی ادرجے بادشاہ صف عرک کارزار مے دن کام میں لآنا تھا بجوائی۔ کرنا کی آوا زسنے ہی جوسوار کے عادل شاہ کے ساتھ تھے معے کرما لار گرکون ہے۔ سواروں نے نیام سے تلوار سی تینے لیں ادو ترای کی فیے م علد آور ہوے ۔ تراج کی طرع دوسرے بیا گرے امیر جی ایسفاد ل شاہ کاروال سے

بافرسة - برايرمرف معدود عيد عرابيون كوساتة سكرة راج كا بهركاب آياتها اسلطيجه وأرام إنج فود توصت شمشيراد كراط في عصوف فيوسك اورتمراع كوم الحازاده كے ولاں سے بھاك عافے كى صلاح دى مختصرية كرستر بيا كرى امير مارے كئے جن ميں جم آدی خود بوسف عادل شاه کے التحول تذرشم شروے عادل شاہی سیا ہیوں نے جی جرات ادرمردا في سعكام ليا اور وهمن كي صفيل در بم ويريم كردي - بندول كواين مان كي لا في رسك اوران كاخزاندادر كفورس اور بالتي مام لوازمه سلطنت مسلانون على المادل شاه في اسى روزسو يجك بهادر كومرتبه المارت بر سرفرازكرك بهاورفال كاخطاب ديا اعريجاس المحتى اوراك لاكه يون نقدات مرحمت ك اور را يوراور مكل ك قلعه كي تخرك الله روانه كيا-سويك بها در\_في به احس تدبير قول و قرار اورعد والان كے ساعة جاليس روزيس قلد فتح كرليا- بادشاه ان عدود سے کوچ کر کے اپنے ملک کووایس آیا۔ اس فتع کے ہونے اور خزانہ اور اسباب حشمت کے مال ہونے سے پوسف مادل شاہ کی شوکت اور شمت کا آوازہ اس مرتب يمط سے بھی زيادہ بلند ہو ااور ہر چھو نے اور بڑے كول بين باور شاہ كى ہمیت اوراس کے دفلہ کا سکم میٹر گیا۔ یوسف عادل شاہ نے ایک زریفت کا مكواجس كاطول كزيركا تعاادرجس كم عاشيم ومع ادرجوا بزيكار تقدادر جار كارت جن کے جارجائے زریں اور جن کی سکا میں مرصع تقیں اور جن کے بیریس زرین اور جن ہوے تھے الغیمت میں سے نتخب کرکے ذکورہ بالا ہے کے سلطان محصناہ ہمنی كى فدست بى روا در كے - بىجا كركى نتم كے بعد يوسف عاول شاه نے ارا د مكياك بها در گیلانی کی مناسب تبنید کر کے جام کھنٹری کے قلعہ برقیف کرے ۔ پیرف عادل شاہ روائلي كاراده كريى ر إتفاكه محمودشاه مجراتي كالكيرب زيان ادرسسر مطراليجي بهادر كيلاني كي شكايت ليكر محود شاه بمني كي بارگاه مين عاصر بوا-شكايت كامعاييه عقاكه بهادر كيلاني كے ملاتين نے جرات كے جہاز كوجو كم الله على القاكر قاركے بوط دا بع محمود كجراتى في اسيني بمنام كرنا كام فرانرواك بمنى كويد درشت بينا) بعیجاتها که اگرتم سے ان نشیروں کا کچھ تدارک بنیں ہوسکتا توہم سے درخواست کرو تاكهم ايسة قنزا قول كاكافى انتظام كريس اوراسينه ايك سردار ويجيجان كانا) إنشان

صفحة استى سے مٹادى محمودشا ہ قاسم بريرترك كےمشورہ سے بارگاہ بهنى كے مشهور اميرعبد اللك ستسترى كويوسف عادل شاه كے إس روا مذكر كے بهادركيلاني كى مرا نعت کے لئے مدد کاطلب گار ہوا۔ یوسف عاد ل شاہ نے گویا منہ مانگی مرادیا ہی اورعلاده این تمنابرآنے کے محمود شاہ براحسان رکھنے کا موقع باکر یا نیزار آورودہ کارسواؤں توجمونیمنی کی مردیے لئے روا نہ کیا اس فوج کا سردارکمال خال دکنی تھا۔ بہادر گیلانی کو یوسف عادل شاہ کے ارا دو سے اطلاع تقی اوروہ عام کھٹڑی کے حوالی میں خیرزی جوکا تفا محمودشاه نے دریا کوعبورکرے کیلانی برحلہ کیا بها دربادشاه کا مقابلہ نم کرسکا اورلگوان بھاک گیا۔ باوشاہ نے قلد کا محاصرہ کرلیا محاصرہ کے دویا بین صینے گزرنے سے بعد الل قلدنے المال مافتی اور قلعہ بر جمنی قبضہ بروگیا۔ محموشاہ نے ارا دہ کیا کہ قلعہ کو قطب الملك خواجه جهال بداني محسيردكر، قاسم بريد في با دشاه كى الرائم سے مخا لفت کی اور عرض کیا کہ اس قلوم کو یوسف عادل شا مسمعیش تعلق رہا ہے بسترب كدعادل شاه كادل إلقيس ر كف كے لئے قلع فدكورعا ول شاہى عالموں كے تبعندس ديرياطائ - محموشاه كوقاسم بريدكي رائي بيدرسندا في اوربادشاه نے تلدُمام كُوندُى كى حكومت كمال فال دكني كوعنايت كى-بمادر كيلاني كويه فوف ہواکہ کسی ایا نہوکہ برسف عادل شاہ بھی دومسری طرف سے اسے تقضات يس داخل بو- كيلاني في تصبُّ كان كريس ويرائدا كيلين حب معلى بواكه محمود شاہ اس کی مرکو بی کے لئے آرم ہے تولاجاراس جگہ کو بھی چیورا اور کلمرا ور لینا لہ ين قيم و اوراوائي كي تياريان كرنے مكا محدوشاه في كيلانى كے صديمقاً كارخ كيا اورد بالسنجارال شرع كرى محمود شاه كے بینجة ای كيلانی كاكثر رفیق طراق اس كو چھوڑ کرم دشاہ کی فدمت میں ما صربو کے اور بیجارہ گیلانی جربارہ سال سے اپنی بهادری کا دیکہ بجار إلى الحوب اجل كى بے بناه صرب سے راہى عدم ہوا - محمد دشاه سواحل دريا كى سيركرا موا حدود بيجا يورس مهيجا يوسف عادل شاه نے غضن فريك عيالكت كايك جاعت كيساتة بادثاه كي نشكر كاه بن جيجا اور محد شاه سے بيجا يور آنے كى در فوكست ى عروشاه نے تا كريكے مشوره سے اينا نشكر احداثا د بيدروا نه كرويا اور فو د مخصوص درباروں كے ہمراہ بيجا يورروان دوا-يوسف عاول شاه في محدد كاستقبال كيا اور بي اعزازو اكرام

كے ساتھ اسے شہريں لايا - محروشاه نے ارك كے بنساختة تلعمين قيام كيا اور عاول شاه نے دس روز برابرشا با منسافت اور مها نداری کی اور بیس باستی بیاس تحور ب اور جارم عنبهي اوردوسر عبش قيمت اورعده تحف محروشاه كى فدست بين ميش كا - محروشاه ني ایک باتقی لے لیا اور باتی تا کی چیزیں عادل شاہ کو دائیں کر دیں اور پوشیرہ طور برکہلا بھیجاکہ مقارے ہے منقول کے لیکن میں ان چزوں کوانے ہمراہ اس لئے نہیں لیا اجا ہا كربيد المنتية بى ان يرفاسم بريد كا قبضه وجائے كا اس كئے تم ان كو بطور المنت اينے ہى ایس رکھو نجھے قاسم بریرکے یتے سے بخات دینے کے بعدیہ ہریہ بھی میرے سامنے میش كردينا - يوسف عادل شاه اكرح قاسم بريدكواس وقت بي وقع كرسكتها تقاليكن ني صلحتوب كاظكركے خاموش جور إور إوشاه كے بيغيام كايہ جواب ديا كفاسم ريكا دفعه يغار خونفا لملك اورفتح الله عادى كى روك تنهامير امكان سے فارج ب بادشا تحنت كا م كوتشرافي بيائي یں ان دو بن اواکین کو ہوار کرکے بیدر حاصر ہوتا ہوں بادشاہ سے رفعہ ت ہوتے وقت يوسف عادل شاه في بياس بزار بون نقد يوشيده طور يرمرد شاه كى فدرت يس بمبجارك اورقاسم بريدادر فطب الملك بمداني كوبجي بثين فتميت تحفول سے راضي اور فوش كيا بالك بهجري أمين دستوروينا رصبني خواجه سراني بهي تاج وتخت كي خواب يحف تتروع كيخ اوريه عالج كرمسن آباد كلبركه - ساغر المينكمة الندراور كنجو في وعيره تمام ان يركنات اور تلول کاجودریائے بیورہ اور تلنگانہ کے ابین اس کے زیراٹر ہی تقل فرا نرواہو کرو دمای كالدنكر بجامي دستورى ملى تمنايه في كروكن كيسكة اشرنى يرصبش كى سيابى كاروعن جيم ا ورد بناریسی دوسروں کی طرح صاحب سکہ ہوجائے اس نئے دستور سے نظام الملک بحری الميدوسى كى طرح دُالى اورا سه سيغيام دياكه يوسف عادل شاه كى مرد سيختح الشدعا والملك برار برخو دخمتا رانه قابض بوكيا ہے اگرين جو آپ كا قديم خيراند بين اور بهي خواه ٻول جناب كى اعانت سے منصب شاہى يرم فراز ہو عاد أن تو بوازش مربياند سے بعيد بنيں ہے. نفام الملك موركومنرسے بيا كر جيكا تھا اب اپني زبان كاياس كرنا ضروري تھا اس ك دستوركوا جازت ديدى كه ملك مين ايني ام كاسكرائج كرد دنيار في ايخ نام كاخطب اورسکہ جاری کرے قاسم برمیر ترک کے عالموں کوشہر بدر کیا اور بہت سے ان تصبات اورمواصات يرجى قبفدكول وتخت كاه كانبر عكومت عقدا واقتر ستقامم بديد

بجديريشان موااوراس نے باوشاہ کوجبور کیا کہ محمود شاہ پوسف عاول سے مدکا طلبگار ہو۔ یوسف عاول شامنے اوشاہ کی ورخواست پر یوری توج کی اورغفنفر بیگ کوانے چذمعترابرون کے ہمراہ بیجا بادشاہ کو بینام دیاکہ اگریس خود ہا ہوں تومیری آمد کی خبر س رنفا الملك بعي دستورى مردك الح سيدان من آجا كا ورقعه طول كريسكا اوريسرى غير حاصرى كسى تمرديا عدم تعميل يرمحمول ندكيا ك- اس كبعد فوراً بهالوي بواكة واجرجها ن دكني وشجاعت اورمرداني مي تام ملك مين شهورتها نظام الملك كا فرستاده دستورى مددكوتيزى سعآرا بعاوراخر بحراى فرج كابهترين معداس عيماه ب يوسف عاول شاه كويه بحى معلم بواكه فود نفام الملك بى يابركاب اور صرورت كا نتظرب - اب يوسف عادل شاه في ابني رواني بجي ساسب ادر عنروري مجبي بادشاه فوراروا مذموكيا اوراس فشكرس ماطا - يوسف عادل شاء في قاسم بدكويمى طلب كيا اور دويون اميرل كروستوركى سركوبى كے لئے روائے ہوئے۔ وستوروينار نے اپنے فاصد کے اُکھ نیزارسوارا ور بارہ ہزارسوار ملکے خرنظام الملک کے ساتھ لئے اور خواجہ جمال کئی کے ساتھ لونے کے لئے آگے بڑھا - فریقین میں جنگ ہوی اور باجور کم دستورف بورى مردائلى سے كام لياليكن دو كر تقديرناموانت متى مريف كے إلته ميس كرفتار بوكيا - قاسم بريد في محدوثاه بمنى سيوس كيتل كافران يكرطا إكرايس بحرم كوتنتزك لیکن پرسف عادل شاہ نے قاسم بریر کے خلاف محروشاہ سے دستور کی سفارش کرتے اسے آزاد کردیا دراس کی ماگیرسنا او گلبرکر براسے بحال کرایا بوسف عادی شاہ نے بلامحدوشاه سے الماقات كئے ہوكے بيجا يوركى راه لى اوروستور دينار بھى اپنى جاكير مرروان ہوگا سے وہری میں محموشاہ نے دسف عادل شاہ کی شیروار اولی بی بیسی فا تو ن کا انير بيط شا بزاده احرك ساعة كاح كرنا جا بش عيش اور محلس عقد كے لئے كلبركه تجويز اكباكيا محوشاه اوريوسف عادل دويون اينه اينيمستقرع كلبركررواز بعد وتوروينار ان ذما نروا ورك كرة في سعدل سي خوف زده جوا-اس زمافي مي يسفيا ول شاه نے محمودشاہ سے درخواست کی کدیونکہ میرے اور تخت گاہ کے مقبو صات کے درمیان وستورونیاری جاگیر کے پر کنے مائل ہیں اس سنے میں قاسم بردکاکوئی تدارک نبین کرسکتا أكر باونتياة فاسم مريدكم ينج سے خات عابتے میں تودستور دنیار كی حاكم بھی مير سقعند

يس دے دى جائے اكميں اس بما نہ سے آزمودہ كار اور لائق افسروں كو و ال مقرركرك فرصت كے وقت دھا واكروں اور غفلت كے مالم يرتبل اس كے كرنظام الملك بحرى الكاه بويس قاسم بريد كو فقار كريون- بادشاه نے يوسف عاد ل كى درخوا سرت منظوركرلى اوردینارکے تام خزانہ اورا لماک پر پوسف کا قبضہ ہوگیا۔وستوردینار نے قاسم برید کے واسن مين بناه لي تطب الملك بمدأني في بي يوسف عادل شأه كاساعة ديا مساسمرير قطب الملك كى مخالصت سے اورزیادہ خوف زوہ ہوا اوردستور دینارخواج جراف كئي اوردوسر بهندى اميرو لى ايك جاعت كواسين بمراه ليكرم وشاه سطلحده اوكيا ادربيدرس بعاك كراندرس يناه كزي جوا-عادل شاه في تطب الملك كوليف بمراه نیا اور مخالفین کی سرکوبی کے لئے روا نہ ہوا - ایک سخت اور خونریز اور ان کے بعادل شاہی جاعت نے رقمن برفتے یائی اور مخالفین کے گروہ کا ہرامیرشکست کھا کسی فکسی طرف ، معاك كيا ميدان جنك مين زريفت كا ايك غاليج بجعا أيكيا درعاضرن في يوسف ل شاه كا المع يوكراس فرش ير بيها ناجا إلى يوسف عادل شا ه بيد مما بغر اور تو اصنع كے بعد محمود ببنى كے باس اسى فرش بربیطا إدر بہنى فرانزواسے إدھرا دھرى بائتى كرار م يوسف عاول اورمحمووس يمتنوره طياياكه دوسرك سال دويون فرانزوال كر نفام الملک بحری اور فتح استرعادی پر نشار کشی کرکے قاسم برید کو بہیشہ کے لیے للمنذ اكردين اس معركه مين ملك الماس كام آجيكا تقا يوسف عاد ل شاه في الركانف ادر مالیراس کے بڑے بیٹے ساں مخلکو عنایت کرکے عین الملک کے نطاب سے سرنرازكياا ورجمودشاه سي رفصت وكربيا يوردايس آيادوسرسال يوسف ول شاه نے وستور کے تناہ کرنے بر کم جمت با عصی اور دینا دیر اشکرشی کی مک اخترافا) الملک طبرے جلد دستور کی مرد سے کئے آگیا۔ یوسف عادل شاہ نے بیدر کے نواح میں نجکم قطب الملك جدانی اور فتح الشرعادی سے مرد مانتی - ماک حمد قصنیہ کے طول کرم جانے سے خف زده بوااور احر بحواليس آياس واقد سے دوسر سےسال يوسف عادل شاولے ا بنی دور اندیشی سے کام لیا اور ارا دہ کیاکہ ملک نظام الملک بجری سے دوتی بڑھاکر انى دىكت كواورزياده وسيع كرے - يوسف عا دل شاه نے ملك نظام كويرسينے بعيجا كردمن كامل بالكل مختصرا ورجيونا ب سرزين اتنى وسيع ب كرتام وجوده

فرما نروااسي براكتفا كركے دكن كے فتلف مكروں ميں خود مختارى كاجھنڈا الرائيس يو وقت غنيمت به تم طبر سے طبر دو است آباد- و مور - كالنه - يو نه اور حياكميدير قبضه كراو میں دستور و بنارا ورعین الملک مے برگنو س کوانے دائرہ کاورت ہیں سٹا بل کرلوں۔ عادالملك خداوند فا عبشى كى جاكيراني تبعندس لي آئے اورقطب لملك تا نكانه كا ملك افي زير حكومت كرك اوربيدم افي قليل مضافات كي قاسم برير كم الخيت رہے اورہم میں کوئی کسی کی فنا لفت ذکرے اوربڑے اتحا دا وربی نگی کے ساتھ زندگی بسركرين-مورخ فرشة وض رتاب كرجشخص في تاريخ دكن كامطالعه كمايس وه جانتا ب ایوان پہنی کی بنیا د تنزلزل ہوتے ہی صوبہ داران ملک نے اپنے استقلال اور نود مختاری عال كرفيس ريشه دوا نيان شروع كس اور جخص كرجها لكميس تقاويين فوديرستي كاوم بعرف اكا برخص کسی دوسرے کے آ کے سرچیکا ناگناہ کبیرہ بھتا تھا چنا بخداسی طرح سارے دکن ہی گیا و خود فتارها كم بيدا بوسك جن كتفصيل سول ميد . يوسف عادل شاه بيجا يورسين اح نفاع الملك جنريل -فتح التُدعُاوالملك براريس-قطب لملك بحداني تلنكا ندمي بجابور کے مجم دریائے شور کے کنارے کے عام مشہور برگنے مے دکا دفوہ اورچندمضبوط تلعے بیت آلہ۔ کودہ وغیرہ بها در گیلانی کے قبضہ میں تھے۔ بہا در گیلانی کے ارے حانے کے بعداس کی حاکیر ہما در کے فرزند ملک البیاس المخاطب یعین الملک کو عطاکی کئی اورالیاس کے بعداس کا بیٹا میاں محرّزان برگنوں کا ماکم مقرر ہو ااور باب کی طبح مین الملک کے خطاب سے بھی سرفراز کیا گیا۔ بیجا پورے جنوب میں بنر بھسوارہ اور بیدرے درمیان تنجو کی۔ الندرا۔ حسن او گارگر باکایی ویلی۔ کھیروجنولی ویزہ عماد برگنوں بر وستور دینار قابض تھا۔ بہا در کیلانی اور دستور دینا رکا قدم جیسا کہ اسٹے میل کرمعلوم ہوگا بوسف عادل شا وفي درميان سے الطاكر ان كا مك اپنى لطنت بيس سال كيا احرزنفام الملك كے بعلومي دوا ميراور بھی خود مختاری کا دنگر بجارہے سے ایک ن میں سے خواج جہاں دکنی تھاجو ہرندہ اور شولا پور کے قلوں اور اس کے نواح کے برگنوں

ا در دیمات برتا بعن ہوگیا تھا دوسرے زین الدین علی ناس جو یومند چھاکیہ محار کوندہ اور تلکهٔ و ندارا جیوری پرمتصرف تھا اس کے علاوہ دولت آباد کے قلعہ بریمی ملک وجسے اور لمك انترن ووقيقي بها مَيُ خود مختارا بذقا بص يقع مُركورةُ بالاحاكمون كوملا اخْتَرَنْظام الملك نے پہاکر کے ان کے ملک برقبعنہ کیا۔ برارس خدا و ندخا ن مبنی نتح اللہ عادی کا تولیب بنابهوا تفاا ورحكرتو ماريكلم اورقلعه ما بوريرآ زا دحكومت كرر بالتفاء غدا دندخا رصشي آخرين فتح الشرعادي كے بات ب يوندگور بدو اور اس كا للك بعي عادشا ہى سلطنت ميشال كركيا كيا اورخو دتخت كاه يرقاسم بريدترك كالشلط اورغلبه تفا مختصريه كدرساق رسائل بھیجنے کے بعد عاول شاہ نے سب سے پہلے میاں عظر المخاطب برعین الملک کی طلبی میں فران روا نه کیا ۔ پوسف کا فران دیجھتے ہی عین للک کی آبھیں تھٹی کی اور روض بوليس اوراس كے گھريس شاديانے بجنے لگے يين الملک نے يوسف ول كو مکھاکہ میرے کئے اس سے بڑھگرادر کوئی بات مسرت اور فخر کی نمیں ہوسکتی کم فرانروائے بیجا پور مجھے بھی اپنے ہی خواہوں میں شمار کرنے لگے عین الملک نے ایک بهفته کال آنینی متقرقلد کوده مین حبثن عشرت منعقد کی اوراس کے بعد بلا یال جه بزارسوارول كي أيك جمعيت الينع ساته ليكر بيجابور وانه موكيا عين الملك عادل شاہی دارالطفنت میں بہنیاس مرتبہ یوسف عادل شاہ نے مین الملک کے سل کے جواب میں مساوات کا لحاظ رکھا اور تازی گھوڑوں کے عطے اور گراں بما خلعت سے اسے سرفراز کیا عین الملک یوسف کے اس برتاؤے سے وستوریجھ گیاکر نیائے دکن كے نظام حكومت ميں بير كچيم انقلاب آنے والاسے - وستور ف امير بريد كو بوتور كان دوں سے باپ کا جانشین ہوا تھا لکھا کہ تھیں جا سینے کہ باب کے طریقی تمس کرواور وتمنول كيمقالمهس ميرى الداداينا فرض مجهود ستور كاخط بإتياى المير بريان تین ہزارسواراس کی مد کے لئے زوانہ کئے۔ دستورنے بھی حرفیف کی مدانعت کا پورا قصدكرليا اور بنر مجيوره كے كذارے اپنے ديرے اور خيمے ڈالے بخواجرجها ل وكني نحجو وستورد بناري طرح تخت وتاج كينواب ديجوباتها اراده كباكه ملك احتزنظام الملك مظاہرت سے مکرانی کا جھنڈا باند کرے نواج جہاں یوسف اور نفام کی صلح واستی سے بھی آگاہ تھا اور یہ کیا ہتا تھا کہ ان دو بن فرما نروا و سیاس کے فلاف مدر دبیا ن

ہوجکاہے۔ خواج جہال یوسف عادل اور احرففام سے ریخیدہ ہوگیا اوراہے بھائی زیرفاں كى رائے سے دستوركو مدودينا اپنا فرض مجھا-اس زمانہ ميں احرافظام دولت آبادكى تسخير ين شغول تفا اورسلطان محمود شاہ كراتی كے فتن كے بدار مونے كا توى الم يشه تھا۔ خواج جها ل نے اس موقع سے فائدہ اُٹھا یا اور یا مخبرارسواروں کی جمعیت سے دستورسے عالما - دستوراب این جمعیت سے بیدمغور ہواا در بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے لگا۔ دینار نے روبیہ اور ہتھیا را نے ساہول می تعتبے کئے۔ دستور اور خواج جہال کی اس سازش اور ان کے ارادے سے یوسف عادل کو بھی خبر ہوی اور با وجدواس کے کہ حرلفوں کی نوجی قوت اس دقت عادل شاہی طاقت سے زیادہ متی لیکن پوسف نے کرہمت باندهی اوراس لوانی کو ائتده کے فتوحات کا بیش فیمیم محکر ریفوں سے لوٹے کے لیے تبار برگیا - یوسف عادل شاه نے خزا نه کا دروازه کھول دیا اور بیجا نگر کا مال غنیمت بید بلیغ تشكوبوں متفسيم كمزنا تمروع كميا اور بڑے اجتما كے ساتھ فوج ليكر دستور دينار مے مقالم كم ليا روا نہ ہوا۔ یوسف عادل نے حریف سے بایج کوس کے فاصلہ سراینے عیمیضب کے م بادشاه نے ایک دن اور مل اور دوسرے روز نشکر تیار ہوا اور نوسف عادل خود بھی گھوڑے پرسوار ہوکر میدان جنگ میں آیا اور دو مہزار تیرا نداز اوراسی قدر نیزہ بازانے نشکر سے متحب کرکے ان سب کو اپنے سامنے بلایا اور ہرایک کوشایل نہ بوازش سے سرفراز كما - اينے مان شار بھائى غفىنى تاكواس مبعيت كاسردار بناكراس فوج كوبطور تقديم لاكرا کے ایکے روا نہ کیا اور حکم ریا کوشمن سے ایک کوس کے فاصلہ فیمیزن ہو- بوسف ول نے اپنے مقدم سنکر کو دایت کی کہ عاول شاہی فوج جنگ آزائی می سبقت اور طبدی نکرے بلاشمن کے قریب بنی سیاصل کا بیغام حریف کردینجائے۔ یوسف ک ل نے عضنفرکو ہرایت کردی کہ ایک معتمد امیر پہلے وستورد بنار کے یاس روا نہ کرکے اسے عاول شاہی غانث يُراطاعت كانده يرركفنى برايت كرسا وراس يقين ولائے كداكر دستورسین الملک کی طرح بیجا پوری اقتدار کی حایت میں آجائے کا تودینا دیم کار شاہی امراس داخل ہو زندگی کو بڑی شوکت اور شمت کے ساتھ بسرکرے گا۔ بادشاہ کی اکیدیقی کواگردستوراس بیغام سے برسراه آجائے تو بہترہے درند اگرنگبت وادبار ی کالی کھٹا اس کے سرمیسوار ہے اور متھاری نفیحت برعلی بیرا نہ ہو تورلف کی تباہی

مع - آخر كارتائيد اللى في يوسف عادل كاسائق ديا اوروستوروينا رمورك جبك ميكام أيا

وستور کی ہے سرنوع میدان جنگ ہے بھاگی اور پوسف کو فتح نصیب ہوئ فنزیریگ كى بيشيانى يرايك كارى زخم تهركا لكاليكن اسى مالت بين تام امراكوساتة ليكرمباركباد کے لئے اوشا و کے سامنے طافنر ہوا - امیر اور سیائی نقدو جو اہر با دشاہ برخیاور کرنے اورترتی عروا قبال کی وعائیں دینے سے ۔ یوسف عادل نے اپنے بھائی کوسینے سے لگایا اور اینے ایسے اس کے زخم کی مرہم مٹی کرنے لگا۔ پوسف نے ہر منددوااور مالجہ كمياليكن عضنفراس زخم سے جال برنه بهوسكا اور تيسرے دن دنیا سے كوچ كيا يعض مورضین ملحقے ہیں کیفضنفریوسف عادل کا حقیقی بھائی تھا اور بعضوں نے اسے بادشاه كارضائي بهائي تباياب اورتكهاب كهفنفرعادل كح جلاوطن بونے كاب روم سے سادہ آیا اور پھرسا وہ سے ہندوستان بینجا۔ یوسف عادل کوغضنعنری موت کا بڑاصدمہ ہوا۔ بادشا منے دوازم تغزیت بجالاکول کو دنیا کے کامول میں نگایا اورحسن آباد کلبرکہ-ساغ- آ ہنکراور دواسرے دستور کے برگنوں اورجا کیوں بر قبضه كرليا بادشاه فيان يركنول كواسيف متمراميرون كي سيرد كميااورخود بيجايور ا درجیدر بیگ کوجفوں نے دستور کے معرکہ میں پوراحق نمک اوا کیا تھا اعلیٰ تریم توں کیا فائز کیااس فتے سے بادشاہ کی مراد برہ کی- شبعری میں بوسف نے ایک محلس شن ترتیب دی- اس مجلس سی سیدا حرصدری اور دوسر سینیعی علما حاصر سے یوسف نے ان توکوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جلاوطنی کے ابندائی زمانہ میں جب شہرکے بازارون سي ميراسودا مور با تفا مجمع مصرت خضر في خواب بين يه بشارت دى على كه الله تعالى مجھے مياه ندلت سے بكال كرتخت سلطنت ير سمبائ كا مصرت خفرنے مجصے برایت فرائی تقی که تاج شاہی سم پرر کھکریں خداکونہ بھولوں اور جمدیشہ سادات اور محبان الل ببيت رسول صلح كي عزت ا در تو قير كرو ل اور جميشه و وازده ام كاندف دنیایں پھلانے کی کوشش میں زائدگی سبر کوں میں نے اس خواب کی بنا برخداسے عدر کما تھا کہ اس عظیم الشان مرتبے برفائز ہو کردواز دہ الم کے اسمائے کر امی خطبہ یں دافل کے نہرب شامعہ کورواج دون کا۔اس کے علاوہ کمتراج کے فنتہ وفسادیں جكر ملك وسلطنت ميرے قبوندوا قتدارسے جارہ تقے ميں نے دوبارہ فداسے

لیکن با وجود ان دا تعات کے نامجھ شیعوں کی بیر مجال مذیقی کے مصما بنرکرام کی شان میں کوئی بدادبی کا کلم صراحتًا یا اشار گاز بان سے نکال سکیں۔ بادشاہ کی اس احتیاط اور موشیاری كانتجب بواكر بتعسب كاقدم ورميان من سكا اورشيعه اورسني بالكل ايك وومرب سے شیروٹرکر ہو گئے یشیعی نفی اور شافعی علی راسے فلوصل ورمجے سے ایک و مرسے

تاريخ فرشته 444 طدسوم ملتے تھے اور باہم کسی طرح بغض اور کینہ ایک دوسرے سے مزر کھتے تھے۔ ہرنہ کے وگ اپنی اپنی عبارت گاہوں یں ا نے طریقہ یر خدا کی پرستش کرتے تھے اور کوئی فرقه بھی اپنے نرہب کی فضیلت اور دوسرے طریقہ کی آیا نت میں کو بی کلمہ زبان بربذ لأسكتا عقاعلما اورمشائخ اس اتحاد كود كيفكر نتحب كرتے تقے اوران مجبى اتفاق كوبادشاه كے اعماز يرمحمول كر كے يوسف مح جان ولال كود عاديتے يقے مورخ فرسشته کواس مقام پر ایک عجیب اور پرعنی مکایت اواکئی ہے ناظرین کی تفریح كے لئے اسے بھی حوالہ قلم كرتا ہوں ۔ بعض مورضين الزيكا ب كرمولاناغيات الدين اى ايك بزرك مرزمین فارس کے رہنے والے تھے -مولانا عناف بڑے صاحب عقل اور عكيمنظ مورخ اورشاعرى كيمسلم الثبوت اشاد تن مناقب ابل بيت مي ان كے بہت سے تصید سے ایران میں قبول اور شہور ہیں یہ بزرگ تید تھے لیک بتعب سے ابکل یاک اورحی بیند تھے۔مولانا غیاث کادستور تھاکہ عصر کے وقت شراز کے بازاریں ایک جگر مبی گرم کب دوائیں فروضت کرتے تھے اور شعردشاع ی اورجاماسی نامه محے نفیعت آمیز نفترون اور تطیفوں سے مجمع اور اینے خریداروں کوراضی اور خوش رکھتے ستے۔ اہل فکرس ان بزرگ مح عقیدت مند اوران کی سیائی کے مقر سقے اور حتی الوسع ان کے احکام کی پوری تعمیل کرتے تھے۔ ایک دن سلطان ابرا ہیم نے مولاناغیاث کوطلب کیا اور ان سے بوجھاکہ وجودہ ندابه بيسب سي بهتركون طريقة بيدمولانا فيجواب وياكه بإدشاه ايك تفرنح اندر طوہ فراہے اور اس کھرکے مختلف دروازے بیل نسان میں دروازہ سے جی داخل موگا اوشاه کی زیارت اسے نفیب ہو گی اوی کو جا ہے کہ پہلے بادشاه کی باریا بی اور خدمت گزاری کی قابلیت بیدا کرے اس کے بغدیہ سوال کرے کہ كس دروازه سے شاہى مجلس كے اغدر داخل ہونا زماره بستراور مناسب ہے۔ بادشاه نے بعرسوال کیا کہ ہردہب اور فرقے کے لوگوں میں کون طبقہمب بهترب مولانا فيجواب دياكهم وصالح بر فرقه كا غدا كامقبول بنده ب بارشاه كومولا اعنياث كى تقرير بيحديث وآئى ورائنيس فلعت دورانعا معموزان

الركے ذهست كيا - مياني شيخ فريدالدين عطار سي اپني متنوى ميں اسى بات كى طرف اشاره فرماتے ہیں۔ مختصریہ کہ یوسف عادل شاہ کےخطبہ برا صفح ہی ورندا شاعشری جارى اور قبول كرتے بى وافق شل شهوركم إلى استعلى بدين مُلُو جهمُ بهت سے امیروں نے بھی شیعہ ذہرب اختیار کرلیا لیکن ایک گروہ امیروں کا جومتن و سنى اور دنفى المذهب تقے اپنے آبائى دين بيتا مرب ميان محد المخاطب بعين الملك - ولاورخا ح بثني اورمح يرخا ن سيستاني دعيره بادشاه كارتد ازب سے بید آزردہ ہو گئے ان لوگوں کی نغرت ادر د لی کدورت سے قریب مقاکہ ملك مين فتنه وفسادى آك بطرك السطة كيكن يوسف عادل في برى موشيارى اورداناتی سے کام بیا اوران امیروں کو اپنے پاس بلاکر انھیں مجھا یا کہذہب اور ملت كاموا مله مرشخص كے عقيده اوراس كے رجمان برعو توف سے ام كو اینے نم بب کا گرویدہ رہے دو اور تم اپنے طریقے کے شیدائی رہو-اعتقادی فالفت كوساسى اختلاف سے كيا سروكار ہے يؤخك يوسف عاول نے اس طرح کی تقریر و فہائش سے ان امیروں کے مذہبی جوش کو تھنڈاکیا۔ ان عضب آلود اميرون سي ميان محرير اصاحب فقدار تقاليوسف عادل اس اميرس كي خوف زده بوا ادرابتدائے وقعہ جری میں اس کوسیر سالاری سے معزول کرکے اس کی جسا گیر جو بهادر گیلانی کے بعد میں الملک کے نامزود کی گئی تھی بدل دی اوراس کے عوض س گندہ کری اوربلگوان سیاں محد کو مدوماش کے لئے عطا کئے۔ بادشا م نے ضفی زہر امروں کواطلع ديدى كهرايمرانى عاكريس افي عقائد كي موانق اذال ديس اور حكام اطراف كوحكم ديداك لو کی خفس میں ال سنت کے طریقیہ عبا وت میں روک تھام نہ کرے لیکن با وجود اس استیاط مے بھی دسف عادل نے ہوشاری اور دور اندسٹی کو بعیشہ مدنظر رکھا اور ہر حکم کی تحداشت ك الله مركارى ما معرك بو بادشاه كو برم جزدى واقعه المرارطلع رتے رہتے تھے اسی آنا میں ملک احد تغام الملک إدرامير بريوبرس افتان منعی تنے اسی زہبی معاملہ میں یوسف عا دل سے رکنجیدہ ہوگئے اور دو بوں نے ل کر بیجا پوریر الشكرشي كامب سے يہلے امير بريد نے برگنه تنجونی اور دومرے ان قصبات اور ديات پرجوعادل شاہی مکومت میں شائل ہونے سے بیٹیتر دستوریناری ما گیری سے تبعنہ

كرلياس كے بعداحد نفام الملك في ايك يلى بيجابوردواند كيا اوريوسف عادل سے تلعه لدرك كوجواس سے يهلے دستورديناركے تبعنديس تفاطلب كيا۔ يوسفادل نے با وجوداس کے کہ اینے اکثر فوجی افسروں سے طہائن نہ تھا قاصد کوسخت جراب یا اور ملک نظام كويرك الفاظ سے ياد كيا اور كنجوئى كے نواح يردها واكر كے برگنه مذكور كے قرب وجواركو اینے تبعندیں ہے آیا۔ محمودشاہ ہمنی نے امیربرید کی فہائش سے اطراف و لواح کے حكام كے پاس فاصدرواند كئے قطب الملك فتح الله عادالملك خداوندخال حبشي اور ملک احد نظام الملک بحری سے پوسف عادل کے مقابلہ میں مدد کاخواستا گار ہوا۔ خدا وندخال اور فتح الله عاد الملك ايك دوسرے سے كشيده اور خوف زده سقے یہ دو بوں امیر توبا ہی رخش کی دجہ سے اپنی جگہ سے نہ ہے اور عذر لنگ کر کے اینے مقام برساکت اور فاموش رہے قطب لملک ہمدانی اگر چرحقیقت بر شمیمی تھا اوردل نے ماہتا تھا کہ ندہب الم میہ ملک میں رائح ہولیکن وقت کی صلحت سے مجبور ہوکر تلفظ کا ملک میں مائے ہولیکن وقت کی صلحت سے مجبور ہوکا تلفظ کا ملک تعى خواجه جمال كني عاكم بيزيره اورزين خاب عاكم شولا يوركه بيمراه ليكرباره بزارسواراور بے شار توپ فانوں کے ساتھ احدا او بدر بینج گیا محمود شاہ بمنی بھی کانگا نے ساکر کو اراستہ كركے المير بريد كے سائق وارالخلافت سے روانہ ہوا اوراحد نگر كے لشكرے دوكوس كے فاصلہ برقیم ہوا۔ محمود شاہ کے ساتھ اتنی بری جمعیت دیکھکر نوسف عاد آل کوما ملد کرکوں نظرآ یا پوسف نے اپنے بنجساله فرز ندشا ہزادہ اسميل کو کمال خال کنی اور دو سرے معتداميرون محساتق مع فيل وخزائد اوراسباب وسامان بيجا يورروانه كرديا اور دریا خاں اور فخز الملک کومن آباد گلبرگه کی مهم سرنامزد کرے خور عین الملک مے ہمراہ چھ ہزار ہجر بہ کارسواروں کی ایک فوج سائھ لیکر ٹرگئہ بیطر روانہ ہوا۔ یوسف نے يركنه ذكورير سنيكرديهات اورقصبات كوجلانا اور بربادكرنا شروع كيا- احر نظام ف حبانی ماکیر واس طرح تباہ ہوتے دیکھا تو محمود شاہ کو سے تا) کشکر اور سامان حرب کے افيے ساتھ ليكر طبدسے جلد يوسف عاول كے تعاقب مي روان ہوا - يوسف عادل فعمن كاسخت كيرى سے ناك اكليا اور بيشر سے دولت آباد بينجا اور ام فوم كوفارت اوراً تش زده كركے برار روا نہ ہوگیا۔ نتح الله عادی محروشاه اورا حرفظا كي عاتب سے

بيعد فوف زده بوا عادى في عادل سے كهاكه بادشاه اور احرانظام شاه دو نواسني منفي ہیں اور ندہرب کابدا نہ کرکے تم کو تباہ اور بر باد کرنا چاہتے ہیں اس وقت مجھ س جی ا تنی طاقت بنیں ہے کہ حریف کے مقابلہ میں متھاری مدد کرسکوں میری رائے یہ ہے ک تمظا ہرا ندہرب شیعہ سے تو برکر کے تجھ سے ناخوش ہو کربر ہان یور صلے عباو کیر قط لبلک کے ے متورہ سے فرصت کے وقت اس معاملہ کی صلاح کریوں گا پینفط ول فی والملک لی رائے کولیے ندکیا اور اسی وقت ایک فران اس صفر ن کا بیجا پوروانه کیا کہ بجائے ددازده الم كے مصارت جاريار كا خطب ملك ميں برُصا جائے اور فتح الله عاد الملك سے جنگ زرگری کرتے خود بر فی ن مور چلا گیا - پوسف عادل کی روائعی کے بعد عاد الملک نے ا بنے ایک عزیز کو ملک احزانفانی الملک کے پاس روانہ کیا اور اسسے یہ بینیا کی دیا کواسے رہے كى منى تمنايى كى عادل شاه كا قدم درميان سے أسماكر خود بيجا يورير قابض موكو كاك نزدیکادل ادربریددون سیسال بین ایکن بریدی طالت بم کو معلوم بو علی ہے ظاہر ہے کہ جوشخص یا بچ کوس زمین کا مالک ہوکر محمد شاہ بمنی کوشا ہ شطرنج نباکر بهمني خزايه كى مردسے بهارى خواہش كے خلاف جو حا بہتا بوده كرے اور بهم زبان بھی نہ ہلاسکیں وہ شخص اگر بیجا پورجسے وسیع کمک برقا لجن ہوگا ہ یقین ہے کہ ہم کو اور ہاری اولاد کو ذکن میں دم لینا تھی دسوار ہو جا ایکا دوسرے یہ کہم لوگ سیا ہی منش اور فوجی ہیں ہم کودو سروں کے نرہب اورعقیدہ سے کیا سرد کارہے قیامت کے دن ہرخص اپنے عقت المرکا ذور جواب دہ ہوگا وربا وجو داس کے پوسف عادل نے میرے سامنے زہر شیعیہ توترك كركے الى سنت كا عقيده ميراضتياركرلياسى اورايك فران كے ذرید سے اہل بیجا پور کو غربہب اما میہ سے شعار برتنے سے منح کردیا ہے مير بنزديك مناسب بيه به كالسي ما الت مي مب كامتفي بوكونفي ول یشکرکشی کرنا اور محمد شناه کے نام سے امیر برید کی شناوس کا یوراکرنا ہرگز قرر من الحت منين بعد مراخيال يه ب كهم اس تقنيه سے كناره كش بوكرابية إين ملك كودايس جائين - ملك احدَّنظام الملكاف تطالبكا بعداني فق الله عادى كواينا بيرساست جانة عقران وليرس نے فتح الله عادى

كى را ك يراتفاق كرليا اور رات بى رات اين الى كوروانه بوكية دوسرے دن صبح کومیدان جنگ سنسان نظر آیا اور محمودشاہ اور امیر مدنے انقلاب زمانه سے حیرت زدہ ہوکراکی قاصد فتح اللہ عادی کے باس تھیجا اور اس سے بیجا یور کی جم بر مدد کا طلب گارجوا - فتح التدعادی تقوارے دنوں محرو اوربريرى درخواست كوآرے اور بلے كهكر المار إ اورخفيا كي قاصد عادل شاہ کے ایس روانہ کیا اوراسے جلدسے جلدوایس آنے کی ہرایت کی عاد ل شاہ فوراً نتح اللہ عادی ہے آملا اور دو نوں میردار فوجیں آراستہ کرنے محمود اوربرید سے جنگ کرنے کے لئے آگے برط سے محروشاہ اور امیر برید اس ناگہانی آ فنت سے پریشان ہو گئے اور اساب باربرد اری اور سا مان حرب کومیدان سے ورک احْدًا بادبیدروان موسكے - یوسف عادل نے حراف کے نشکر کوتباہ اور غارت کیا اور فتح التُدعادی سے رفصت ہو کر بیجا پوروایس ایاعادل نے بیجا پور نیکی ملک میں دوبارہ دوازدہ امام کے نام کا خطبہ جاری کیا اور شیعہ نرہب کے رواج دینے میں سركرم بهوا- يوسف عادل في عين الملك كنعاني - كال خان كني ا ور فيز الملك ترك كو شالم نا اوازشوں سے مرفراز کرے سیاح امر مردی کوشاہ معیاص عوی کی بار گا ہیں واند کیا شاہ ایران کو بیش قیمت تحفے اور تبرکات میں کرکے فلوس کے ساتھ مبارک باودی اور اینے اثناعشری ہونے اور دوا زدہ امام کالکم برسفنے کی اسمعیل صفوی کوخوش خبری سنائی اس جم کے بعد یوسف عاد ل نے ملک کے رفاہ اور رعایا برعد ل وانضاف کے ساتھ عكورت كرنے يس عمر بسركى اور صرف دومر تنبدد ارائسلطنت سے سفركيا - بيلاسفرتو محض سیروشکاراور تفریح طبع کے لئے تھاجوا ندرابور کے بواج کا ختم ہوگیا یوسف عادل نے دوتین مینے سیروشکا رہی بسر کئے اور عیش وعشرت سے لذت اندوز ہو کومیے والم اندا بورسے بیجا بوروایس آیا۔ دوسراسفر بیجا پورسے بندر کودہ کک محدود را - آس طماکا مقص ففرسلموں کی تبنیہ دوتا دیب تنی جس کا اجالی بیان یہ سے کہ آخر صافحہ جری میں عیسوی زہب کے مجھ لوگ اعانک بندر کو وہ میں پہنچ گئے۔ نفرانیوں نے عاکم بندرگاہ کو غافل اكربت سے سلانوں كوتہ نيج كركے بندركاه يرقبض كرا يوسف عادل كواس واتعد کی اطلاع ہوی اور بادشاہ نے دو ہزار خاصہ کے سوار میں بن کنی اوغیر مالی وناطرح

كُ لِكُنْ لَى مِعْ مَنْتُونِ كُيُ أُورِ بِيجا يورس بندر كوره بردها واكرديا - روانكي كے بانویں دن عادل شابى فوج بندرندكورير بينج كمئ- يوسف عادل في نضارنيون كوغافل اكر تلعه سرحاكيا اورور بانون كوتشل كركے قلومے الدرواعل موا الى قلواس افت سے بالكل بے خبر مق عادل شاہی تلواروں کو دیکھ کر نصرانی بالکل داس باختہ ہدھئے اور جوجان بجاسکے دشتیوں يرروان بوكر بهاك كي اورنقي سلمانون كي لموارك نذر بوكي - يوسف عاول نے تلعم برقبعنه كريا جواس وقت كم مسلما نول كے زير حكومت سے بادشاه نے قلعه كى حكومت افي معداميرول كرميروكي ادرخود بيجا يوروابس آيا - يرمهم بادشاه كالمكارخري مرحلہ تقی میں کے بعد سوا سفر آخرت اورکسی طرح کی بادہ پیما ٹی کی بوبہت نہیں آئی۔ پوسف عادل نے بیں برس اور دو معینے استقلال کے ساتھ فرما نروائی کی اور مرض الموت ميں بتلا ہو كرسال بهرى ميں دنيا سے رولت كى - يوسف عادل كالش اس كى دهيت كے موافق تصيبُ كركى ميں شيخ جلا للمشہور شيخ جندا كے بيلوس دفن ك كئى - يوسف كوان بزرك مع بيحد عقيدت عتى اس بادشا و نے يجيتر برس كے س من دنیا کوخیر باد کیا پوسف کی دفات کا اینی مصرع یہ ہے۔ «بگفتا نانمره شهنشاه عادل» نظام الدين احترا تحسيني كي تاريخ سي ثابت موتاب كديد سفط ل في المريخ یں وفات یائی نیکن ظاہرا بروایت فلط معلوم ہوتی ہے دری سنصح ہے جوادبر فرکور موا العلم عند الله بشيخ بيند اكاسلسله منب مصرت المم زين العابرين تك اس طرح بنيتا كرطال الدين جندابن جهال بن خفر بن مخربن احربن يكي بن زير بي ين بن سراج الدين بن شرف لدين بن زيرابواكس بن عبد الله بن عرب بن عيل بن حسين بن زيد ابدالحسن بن على بن سين اصغر بن المم زين العائدين - شيخ چندا زمر الشيع محے اور اسی وجرسے پوسف عادل کو ان کے ساتھ بیج محبت اور الفنت تھی رمجبت نداہی تقدی کی وج سے پوسف اور شیخ چنداکے درمیان بیری اور مریدی کا واسط ہوگئی اور بادشاہ کو ان بزرگ سے بڑی عقیتدیت پیدا ہوی۔ شیخ چندا کی اولاد ابھجا وكن مي موجود مع ليكن ان كي نسل مي بعض لوك شيعه بين اور نعفونكا فرمب سني سني سے -

مورخ فرشتہ نے نظام شاہیوں کے دارانخلافت احمد نگریں ایک مجموعہ شاه طاہر علیہ الرحمتہ کاخود انھیں کے قلم سے مکھا ہوا دیجھا ہے۔اس کمتو بیں شاہ طاہر فرماتے ہیں کدمیں شاہی عمّا ب سے خون زدہ ہو کر حبلاوطن ہوا اور دریا کی راہ سے ہندوستان روانہ ہوا جمازنے ہندر کو وہ برلنگر کھایا اور میں نے تقور سے دان اس بندرگاه میں قیام کیا۔ اسی دوران قیام میں سداحمر ہروی سے ماقات ہوی ساحر كهن سال بزرك عقے اورا بني زندگي كابست براحصد بوسف ال اوراسمعياعا دل كي المازمت اورور بارداری میں بسركر ملے سے -سيدندكوركا كلام شيرس اورصورت مقدس اورمرغوب متى اورعلوم وفنون ميس بهى اجيمى مهارت ركفتے متع اور ليوسف والمعیل دولوں کے دوران مکون میں نصب صدارت کا کا انجام دے مکے تھے حب تك ين بندكوده من قيم را برابرسدا حرس مقارا اورسد فكورس كانتول اور بداق لطیفوں سے میرے دل سے عزوالم کو بھشہ دور کرتے رہتے تھے سیاح نے اشائے گفتگوس اکٹریہ کہاہے کہ بوسف عادل دوراندیش ورتخ برکار فرازوا تقا۔ یہ یا دشاہ شجاعت سفاوت عدالت اور علم وغیرہ دوسرے محاسن کامجموعہ تھا۔ واتی اوصاف کے علاوہ علمی کما لات سے بھی عاری نہتھا اور علاوہ خوش خط ہونے کے علم وصن وشاعری کا بھی اچھا ماہرتھا۔ بادشاہ کوعلم موسیقی میں بوراکمال عال تھا اورطبنور دعو د کو بنیایت عمر گی سے بجاتا اوراس فن کے استا دوں نی بجد قدر اکرنا تھا۔ یوسف عاول کی مجلس میں ہمیشہ قد ما کے شعر سڑھے جاتے تھے اور کیھی تھی خود بهي اشعار موزو ل كما كرناتها يوسف عادل اگرجه عيش وعشرت كا دلدا ده تها ليكن اس كے ساتھ ہى جہات سلطنت كے انجام دينے اور فرائفن عكر انى كے ادا كرفيس بعى ذره برابر كمي ذكرتا تقا - اعتباط كاب عالم تقاكه ايك محظ بحي رعايات غافل نبهتا عا بعيثه درباريون ادراركان دولت سے عدل وانفاف ويا نت اورا انت کی فوبیاں بیان کرتا اوراس طرح اپنے ما تخت حکام کو می ان صفات کے اختیار کرنے کی ترغیب دنیا تھا۔ بادشاہ کی ظاہری دجا ہست کا یہ عالم تھا کہ لوگول کو اس مےسامنے بات کرنے کی ہمت نہوتی تھی من صورت نے اس ظالمری دھار میں اور جار جاند لگادے تھے بڑھانے کے زیا نے میں جی لوگ بادشاہ کے

حن وحال کو دیکھتے دورد ورسے آئے تھے جس روز با دشاہ کی سواری کلتی تھی تا نتا کیو ں ك گروه ك گروه م بازار محض اسى كئے جمع ہوتے تھے كہ يوسف كے حسن وجال سے ابنی آنگھیں روشن کریں پوسف عا ول نے اپنے ووران حکومت یں ایران و توران عربتان اور روم وغیره ین خطوط بیم کرفاضلول ایل منزاوربها دران روزگارکوان مقالات سے طلب کیا وران سب کی الیسی فاطرداری کی کرسب نے ولحن کوخیر با وکہاا درتام عر یوسف عاول کے سائے یں بسری ۔ یوسف عاول نے ارک کے خام قلعہ کو اینظ اور یونے سے ازمرنونحیۃ تعمرکرایا تنا ہ فاسے کمتوب س لکھا ہے کہ نوسف ماول نے انی حکومت کے زمانہ یں ایک مرتبہ پرگندائد را ابور کا دوراکیا برگند فرکورس منجیکر بادشاه كومعلوم بتواكه كمنك را دُور بينه أوراس كا بما أي جومحمو دِشابي اميرون بي واخل بن عاول شابی وست بروسے بحتے کے بائے رعایا کے ایک گروہ کو ہمرا ہ سیکر ایک کوستان میں نیاہ گزیں ہیں۔ یوسف عا دل نتا ہ نے دو مزارسیا ہیوں کا ایک تشکر کے فی اوراس کے ماتھوں کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا ہندوؤں نے عادل شاہی اطاعت سے آکارکیا۔ بھا بوری فوج نے حریف کے ال دمناع کوجی کھول کرلوثاا وران کے زن وفرزند کو اسم کرکے ان کے کھروں کو تباہ بربا دکیا ان قیدیوں ہیں کمٹ داوکی ایک بہن بھی تھی۔ اس لڑکی کا سن سولہ سال کا تھا اور حن وجال ا ورعقل و دانا کئی میں یکا نذروز کارتھی۔ پوسف عاول نے اس روکی کو ا پنے حرم میں وانعل کرے اسے مسلمان کیا اور یونجی فالون کا اسے لقب وکر تر بعیث نے موافق اس سے کاح کرلیا سی عورت کے نطن سے یوسف کے گھے ہیں جا کہ اولا دیں بریار ہوئیں ایک بیٹا یعنے اسمیل جوبا یہ کے بعد تخت نشن ہو کر معلی عاول نیاہ كے نام سے شہور مواا و زمین بٹیاں یعنے حریم سلطان زوج بریان نظام نیا ہ خدیجہ ملطان زوج شيخ علا والدين عا والملك اور بي بيستي زوجه احد شاه بهني -



و المرسوم)

| E                                                                               | غلط                                                                       | A                       | 190                                             | وسيح                                                                           | غلط                                                                                   | d                    | · Ac                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| سیتانی<br>نیام<br>بهنز<br>نیام<br>تالینه<br>برتمال<br>مافری<br>رسیار<br>معینکری | ستان<br>نبام<br>بهتر<br>شایشه<br>برفعال<br>مامری<br>رخوده<br>بهنیک<br>شور | 9 19 1 2 11 11 11 11 10 | 40 49 49 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | اور<br>اور<br>کاداله میم<br>بیطوں<br>سبحد<br>سبحد<br>تواجیوں<br>التوا<br>التوا | معتر<br>آور<br>کیم<br>جیوں<br>جیوں<br>سمھ<br>توجیوں<br>التو<br>آنتہائی<br>درار<br>میں | 14 10 10 11 10 11 10 | 10 11 19 11 10 ml 8. 80 80 80 80 80 80 |
| تفرغ<br>قرغ<br>اسے ولی                                                          | بور<br>قرعه<br>ولی                                                        | 10                      | 111                                             | میں ہے۔<br>اینے<br>اپنے<br>میتانی                                              | ینے کے لیے لیے ا                                                                      | 11 17 2              | 0.                                     |

جارس

| Ezeo                                                 | نحلط                                              | p           | ac Ass                                               | 850                                                    | نظط                                          | p-              | معمر                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| بهر<br>تبضه کرلیاها<br>دمور<br>اپنے<br>نامزد<br>دوره | بر<br>تضه لیانها<br>و دور<br>اید<br>نامزز<br>دورا | 4 7 1 17 17 | 714<br>444<br>444<br>444<br>444<br>444<br>444<br>444 | کو<br>جنیر<br>دیگر<br>دیگر<br>برگشة<br>تغرشخال<br>دیگر | جو<br>جنپر<br>امراوں<br>دیلم<br>نقر فن<br>رک | 14 19 17 7 7 11 | 144<br>195<br>196<br>199<br>199<br>199<br>199 |



(جلد موم ترجم اردو) مولفئ

مولوئ ستدماشمی صاحب فریدآبادی رکن شعبهٔ تالیف ترمیرجار می خانیه

## فهرد عالمان الى

جرسوم اردور ترقيان وشد

عل رائے باع محل و قوع - اعتبات آب دو کا ولی 11 اور دو کری 11 -سے دو تواجی " یہ معلی دفاع ۔ اسکورہ مد کل اور در وال الحون والحون مركل راورد والل علا ملطان بورو درا رمان قع المطلب ما مور ادراندور-م ود اسمليل فتح "كي تعليم المنال من الله وون " وغيره وكن كي فريم يل دوكلم " دولان دلس " وغيره-ے بضرون رائے الی اقتی اسل در دائل سے وا کھول -م ناسات اور یا لوه - استا در دیام طن سمحل وقوع -و كولاس ضلع بير و سرتزكي حنك اورقبل كيتعلق- الميكان و دورفش كا و ماني " كيمعني -علا قند فاراور مناو مناود المعد تويول كارواج دك ين -الد البرامعيل مع كى موت كے المار ورکشن راسا، و ليكا رائے۔ متعلق بریان آثر کی روایت - است کنید یا کو پنوی داور على ورسيت بندرامير والمسوم المهم المما ورسية كاؤل الشيوكاؤل -اور معبر"۔ ۱ د صور مند ، عدور م

19 Je 6 196 196 199-سه و بنيول " كاصحيخ ام اور اق قوع-المام ورآب الي كر بجائے ما يتى رانل وسنگيس ك كفيق ا وه مكر الايور اور روس هير مال ورأب نعمت آباد "كي تعييم الميد كن دلاند يستبركو هر-אדב כפולגים ומד בתפנולפ عوالم وو سنكسيد ووكبيند ، وغيره-مل واور عدى دو رام كذار على دويند واسود كوندوال س ١٢٠ وراك اوراه-

مت ورتناد» نواله -مت ورتناد» نواله -مت ورکنکا ولی» = گنگا ولی ؟ - من ال رام گریارام گروغیره -عيد سيت بن راميسراوروبال عيد مهائم کی کی مسجدر۔ مالان= ددسیلون "-يرس واؤوشاه كى دلديت على سلطان محمو و داول) بالموالة عدم ما كال (ايران)-ے نام میں اخلاف روایات۔ ساع= عراساك- معدد در زاله = نال-عام ادرمرم (ایران) مه د خاصخل، -- - Ja = " Jos , 0 - K. عاعد د: منصداران مدد " است لاناك منصيداران صده-ساند در شمور ارد با تعور اردی است در جاکتر ا حاکن یا حاکث المسلام فیروزشاه کے متعہ کرنے کی اسلام «سرکہ» رفاندان) رمم و عروضی "كتابت كى غلطى سے معلى دوغنب " ياير ديسيول كاف ياس تُركن عيولي كشتي-مع و بل كذه ا

-(ハン) という



بسالترارجن الرسيم والتي التي التي والتي جلرسوم ترجئاً ردو عل رائے ماع بھا در کے تھاس ساتھ میل مغرب میں، ب ایک دیران ساقصیه ره گیاہے۔ پیلے صلع کا صدر مقام اور خاصات مہد شہرتھا۔اسی کے قریب کونچی (یا جنچی ) واقع ہے کے ملے در تواجی "کے اصلی معنیٰ نقیب کے ہیں کیکن معلوم ہوتا ہے ضرورت کے وقت ان سے فوجی پولس کے سیاہیوں کا بھی کام لیا جاتا تھا ہ مسلم درهٔ مانک کنج کااب ٹھیک بیترنہیں طاتا ۔ برنی کی تاریخ یں لکھانے کہ یہ قضیہ دولت آبادے ایک ہی منزل بینی آگھ دس میل سے فاصلے پر بیش أیا (صفح مهراه) اور شمال مزب کی سمت کابیته دینے سے قیاس مونا بنے که شاید مانک گنج کا در ۵ اُن بیا ژبوں میں کہیں ہوگا جوموجو د ود یو گاؤں ع قریب قدیم شاہی مٹرک کے راستے میں نیسلی مولی ہیں ؟ مهر بار-جیاکه پیاکسی طفیمی بان ہوچکا ہے سلطان پور کا تاریخی فنہراب ایک ویران گاؤں کر مگیا ہے لیکن اسکے میں میل جنوب میں رونندر یا را ابتاک مغربی خاندس کاایک بارونت فضیہ ہے ؟

حواشي ارتخ فرشة م و اسمعیل فتح " کتابت کی علطی ہے اور فارسی کیا ہے دونوں مطبوع نستوں میں جا بجا اس کا میں غلط المالکھا ہے صبح لفظ مح ہے اندك مد فتح الكيرار وساحب ورخ الوروع الرصح بين - اورميح كناك بعی رضوں نے بران آثراور" فذکرة الملوك سے ال حصول كالكرى من ترجدكيا ہے جوشا كان يمنى كى تارىخ سے متعلق ميں) بركز كے مم رائے مِن الرَّحيُ الفول في السين الكُريزي ترجم كيم المون مقالات رضي الفراري علام الانقابات ع متطق ہم دوسری طد سے طاند مع مع مرصرا ر مع بن کردر کری سے بھری مراد ہے۔ اور یہ اور رائے ماع اور مرح (مرچ) بیجالور سے مغرب میں ابھی آک موجود ہیں - کام کا اب تا نہیں طالکی عادل شاہی تاریوں کے دیکھنے سے معلوم موتا کے کہ یہ مقام مرج کے شال میں اور مال وسی رئینی مان تدی کئے علائقے) معنوب میں واتع تھا۔اس لئے بیج کوا کی قیاس بے بنیا دہنیں کہ اس و کلم " سے غالبا موجده فر وراد ہے جورت اور سارا کے درمیان دریا کر شنا يرواقع سيدي (ديكيمو دوم سطري اوف دى ليمني والي نس في عصف ١١) الحد مد كم وان رائي العالم كلركه-اس نام كوفرت مين ود حبرس الكه آیا ہے اور تر فائی تاریخیں اسے دو مجھر ل ، اور تذکرة اللوک یں سرون راے لکھا ہے (صفی ۸۸م) کرر کان ہے رہی اس واقع کو اسی قدرزیاد قفصیل سے بیان کیاہے اور اس میں اس حاکم گلبرگہ کا نام رط صفة بن ساريخ فاندال ببني صفيه ١٠) ليكن دكني زبان كالمول ينظر كمية نة يوجا يا در لوحيًا ريدي " بى زياده قرين صحت معلوم بوتا ہے ؟ بریان آنزی و ایت میں بی کھا ہے کہ اس دریوجا ریدی اکوالانجین

حواشى تايخ فرشة P المراموم كے ايك سردار نے كليرك من محصوركرليا تھا اور نيرس كرفتاركر كے دكن کے نے باوشاہ (علاء الدین) کے اس دولت آباد بھیجا کو باس کتاب سے خود علاء الدين كے كلركه فنج كرنے اورونال كے اس بند وحاكم كوقتل كانے كى تقديق بنس بوتى: اس موقع يه تبادينا بعي ضروري ع كريم الى ماقر تاريخ فرشت آ ملہ دس برس سیلے کی لکھی موٹی کیا ہے۔ اور میح کناک اس کی روایت کو فرشته سے زیادہ معتبر مجھے ہیں (اگرے جھے اسیدنہیں کہ اس ارے میں ہر صاحب تحقیق أن كام آبنگ معو) اس تاریخ می سلاطین بهبینیه اور زیاده تر نظام شاہی بادشاہوں کے مالات ہیں ( بھوانہ) گرمیح کناک نے الية الكرايزى ترجع مين صرف شا الدائمي كى تاريخ كوليا ہے اور اسى كے ساتھ د وسری تاریخ ، و تذکرة الملوک "کاخلاصه بھی شال کیا ہے۔ دکن کی بیّا رکفیں مهابت كمياب بين اورميح كناك دنيا بعرك مشهوركت خانون مي ران آره سے صرف تین نسخوں کا تنا ملا سکے ۔ ( ملا حظم ہو اُن کا دیبا جد کتاب ) لیکن ص إلفاق سے اس کا أیاف نسخ بخد ومی مولوی عبد الحق صاحب بی اے کے خاعی کتب خانے میں بھی موجودا در اس وقت راقم الحروف کے بيش نظرے ي مد ناسك اور يالوه اس قدر قريب كصن عالط كاخال كيونكة أسك تو دولت آباد كمغرب مي واقع ماور إلوده موجودہ بیڑے صلعیں دولت آباد سے کوئی نوے میل حنوب میں ہے ؟ یہ مقام راحبہ ملنگانہ سے علاقے میں کیونکر واخل رہا جبکہ شمال ہوب کے تآم مرزى مقامات يرسلمانون كا فتصد موجيكا تفائ مرا سیب بن راهیمرسے جے پہلے فرشۃ دو بندرامیر، المیمتاریا ہے انتہائے جوب کا شہررا میشور مراد ہے۔ اور دوم میر بنظام المیشور مراد ہے۔ اور دوم میر بنظام بیال مشرقی ساحل (کورومنڈل) ہی کے منی میں استعال ہوا ہے ؟

مفل وصور سمندرسے « دورسدر سمراد ہے جو قدیم زمانے میں ایک ہند وریاست کی راج دھانی تھا۔اس کی جائے وقوع سے متعلق یہ صراحت ہم کہیں پیلے کر کے ہیں کہ وہ ریاست میسور میں موج دہ شہر سور سے کوئی استی میل شمال مغرب کی طرف وہاں آباد تھا جہاں اب ہل میر سامی میں ہوتا ہے ہیں کہ سے کوئی استی میل شمال مغرب کی طرف وہاں آباد تھا جہاں اب ہل میر سامی میں ہے۔ دورسیدر سے صرف کھنڈر باقی رہ گئے ہیں کہ

کور در کری سے کھیک تیا ہمیں جلیا کہ کوئی سے کھیک تیا ہمیں جلیا کہ کوئی تدی یا مقام مراد ہے ہوں الون میں الحجار خال صاحب کی کتا ب محبوب الون میں آخری نام کو رو کری " لکھا ہے اور اگریہ صبیح موتواس سے وی کھی مراد ہے جس کا ہم حاشید ملت میں ذکر کر جیئے ہیں ۔ ایک قیاس سے ہے کہ اس سے تنگ بحد اللہ کی معاون میر کری تدی مراد ہوجی کا آئندہ حاشید ملت میں ہم ذکر کوئی گئے ہوگی اس علاقے میں بہت سی جھوٹی جیوٹی ندیاں بہتی ہیں مکن ہے کہ انھیں میں سے اس علاقے میں بہت سی جھوٹی جیوٹی ندیاں بہتی ہیں مکن ہے کہ انھیں میں سے کہ انھیں میں اس کا کچھ تیا بہیں جلتا ہے۔

معلے رائی ورو مرکل سرکارعالی کے علاقے میں شہور مقاات ہیں ۔اور دابل کے متعلق ہم ہیلی جلد کے واشی میں بیان کر کیے ہیں کہ یہ موج دہ وا بھول کی قدیم کتابت ہے ۔ اور یہ نبذرگا و جو پہلے ہم ت شہور وبار ونق تھی ، تتار اسے معیک مغرب میں جمبی سے تقریباً بنو میل چنوب میں ابھی تک آیاد ہے ؟

ممل عبارت می در خبر اکتابت کی علی بخبیر (ج ن ے ر)

علی اس کا دکن میں رواج ہونا بہت بعیداز قیاس ہے - رگز نے این انگریزی اس کا دکن میں رواج ہونا بہت بعیداز قیاس ہے - رگز نے این انگریزی ترجمے میں اس لفظ کو جھوڑ دیا ہے - عزمن یہ روایت تھیک بنین معلوم موتی تو یوں کے ابتدائی رواج کے متعلق دیجھو حاشیۂ مصلح

مرمم الله ورفش كا ديانى " ايران سے ساسانی بادشاہوں كا حبكى علم تفاج لا كھوں رو بے سے صرف سے تيار موااور ہمربادشاہ اب عہدميں آگی تزام نا فرکز ارائا تھا ؟

می توبون کاموج دمونا، برگز کو دراتیامشد بنظران ایمی موئی -اوراس جبگ می توبون کاموج دمونا، برگز کو دراتیامشد بنظران ایمی الموردت شردع موئی قر در معدی سے بعد جبکہ برگز فرون کی مہند وستان میں آمدور دنت شردع موئی قر انفوں نے اقرار کیا ہے کہ سلاطین دکن سے باس (ان برگیزوں) سے ہمیں بہتر توب خانہ تھا - نیز برگز صاحب کو بھی اعتراف ہے کہ اُس زیافے میں توب ایجاد موجی مقی اور جندسال بیلے کی ایک انگلتان کی لڑائی میں بھی اس کا ذکر آتا ہے ہوگی مقی اور جندسال بیلے کی ایک انگلتان کی لڑائی میں بھی اس کا ذکر آتا ہے بین بہم آبرگز کا خیال ہے کہ جو تکہ یہ بالکل بھنی ہے کہ وجیا نگر میں توب کا بین بہم آبرگز کا خیال ہے کہ جو تکہ یہ بالکل بھنی سے بوا، لہذا جموعی طور براس وایت رواج دکن سے اسلامی سلامین کی وساطنت سے بموا، لہذا جموعی طور براس وایت

کی صحبت میں شہر ہے (انگریزی ترجمهٔ تاریخ فرشتہ جلد دوم حاشیہ ۱۲۲) کیکی جبیاکہ راقع الحووف این تاریخ مند (برائے ایف اے) میں تحریر کردیکا ہے دنیز لما حظم ہو انسالي کلو: برك: صلاب عنور ۱۸۹) توب آلهوس مدى بجرى (ياجو د صوي مدى عيسوى كے بالكل أغازس ايجا د موطى تقى - إس من اختلاف ب كداسے سب سے سلے چینوں نے ایجاد کیا یاعربوں نے ۔لیکن اگرچینی اس سے پہلے موجد موں توبھی بدھتنی ہے کہ وبوں نے اسے بطور خود ایجا دکیا تھا اور یہ الکار ساتھ ا کے عربیاں ہی نے اسے اول اول ایشیا اور بوری کے ملکوں میں مرواج دیا ۔غرض اکوید بالکل درست سے کہ وجیانگریس توتی اسلامی سلاطین کی وساطت سے بنجی لیکن کا کیے دخان اس سے کام لیا جانا ہوائے خودظاف قیاس بنیں مے خاصکر ائیسی صورت میں جبکہ فرشتے نے آگے خود صراحت کردی ہے کہ یہ سیلامو فع تقالہ الك دكن مي توب سے كام لياكيا ليكن اس ميں شك نہيں كه فرشت كى عبارت المجيداليسي الجمعي سركى سے كراس سے معلوم موتا ہے كدگو يا مسلما نوں سے سيلے توب کااستعال دکن کے سندوروں میں شروع موگیا تھا۔ طالانکہ یہ بقینیا غلط ہے۔ (الما حظم موركر كا ترجمة اريخ فرشته جلد دوم رجا شيه صفحة ١١٦ - نيز متحف اللياب طدرسوم د ظمی استخرکتب خاند اصفیه صفحهٔ ۵۳) بر نان مانشیس اس لوانی کے طالات میں دوتو سر کا ذکر نہیں ہے : توبوں تھے سندوشان میں رواج سے متعلق سربنری آلیبیط فے بھی ایک جامع اورمحققا نه نوث لکھا ہے؟

مالی مترن و سے نگ بعدراندی مراد ہونی چا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے بیاں اس ندی کے ایک معاول گری کی طوف اشارہ مجووجا کر اسے ادھونی آئے میں عبور کرنی ٹرتی ہے ؟

رے اور کشن رائے مصبح نہیں۔ جدید تحقیقات سے نابت موا مے کہ اُس زیا نے میں وجیا گر کاراجہ ب کا رائے (اول) تعاج لطان محد ہ اُن کی تخت نیسی سے پہلے راجہ ہواا دراس سلطان کے کئی سال بعد تک وجا گریں اکومت کرتاریا ؛ فالیّاسی راجہ کے نام کوم کان مانڑے ایک فلی نسخی میں درگرہ » (نسخہ مولوی عبد الحق صاحب شفی ، ۸ و (۸) اور دوسرے میں درگیزہ " لکھا ہے ( ترجمهٔ میجرکنگ صفحهٔ ۲۸) ؟

مرا کے کہ اور آباک اور آباک کی بیار کی بیار کے دور گوبند دو الکھا ہے اور آباک اور کا کیا گھوڑے اور غالباً گھوڑے اور غالباً گھوڑے ای طرح کیمی اور طالباً گھوڑے ایک طرح کیمی اور طالبا کی سواری میں رہتے تھے ہے

بہے کی طرح میں احریکر کے ضلعیں واقع ہے ؟

مراسل اس نیاستام بادشاه کی و فات کے متعلق تر کان آثر الکه راسخه مولوی عبر الحق صاحب فی ۵) میں یہ عبارت تحریب که بعداز ال که فلک مجده سال ومنفت کاه ابواب المنیت ورفامیت بین بعدات آل فغار طفت بیموده کرد و نے سیامی ورعیت کشوده و و بفو لے جول مفرده مرحله درسلطنت بیموده کرمانهٔ شایوه بیموده آن انهٔ شایوه بیموده بیموده آل شهر با برمعدلت آثار را در بستر ناتو الی انداخت الاجم شهزاده عالمیال مجابر شاه را ولی عبد فرمود و بعدل و و اجویت انداخت الاجم شهزاده عالمیال مجابر شاه را ولی عبد فرمود و بعدل و و اجویت مؤده و وائی مقراحه کا ترجم یول کی بیمی ایکن می کنگ اس نقرے کا ترجم یول کی بیمی استان الله کی کنگ اس نقرے کا ترجم یول کی بیمی انداخی سیار الله کی کنگ اس نقرے کا ترجم یول کی بیمی ا

The Sultan after having reigned 17 years & 7 months, showed signs of an irreligious manner of living

which threw bim on the bed of helplessness

(آریخ فاندان ہمنی مشرج کی گلے صفی ۱۸) اگرین کے جن الفاظ کے نیجے خطائینی و یا گیاہے آن سے مجرصاحب کی فارسی زبان سے عجیب نا واقعنیت ظاہرہ قا ہے اور یا یہ کہ وہ اپنی طرف سے جومنی جا سے ہیں اگریزی ترجے ہیں دائل رف سے باک نہیں کرتے ۔ اُن کے ترجے میں اس فشم کی اغلاط یا در اختراعات "کی اور بعبی مثالیں کی جائیں گی لیکن فدکور کہ بالا ترجے کو فاص طور پر بیان کرنے کی صفر ورت اس لئے بیش آئی کہ ونسنٹ اسمتھ نے اسی ترجے کی نبایہ خی شاہ ہمنی کو جا بجا نہا ہت نار واالفاظ سے یا دکیا ہے ۔ (ادکس فور ڈسسٹری فی 12 کے اور کسٹری فی 14 کی کہ ونسنٹ اسمتھ نے ساتھ تقصب مشہور وسلم وہ کہاں ہا تر بے جا الفاظ سے یا دکیا ہے ۔ (ادکس فور ڈسسٹری فی 14 کے میں مشہور وسلم می گراس طول حاضیے کا مسلمانوں کے ساتھ تقصب مشہور وسلم مورخ سے منہیں بلکہ انگریز مترجے صاحب کی ایجا دہیں ہے ہی وہ الفارسی مورخ سے منہیں بلکہ انگریز مترجے صاحب کی ایجا دہیں ہے 18

مراسل بنكالور مرجوده اطاربي كي ضلع دمهار وارمي سواور سے قریب واقع مے - زیر نظاعهدیں ایک مصنبوط مرکزی قلعه تھاج

معس (در معروباً الله مع منظام ردی گنگا ولی مراد م جودجایگر سے ترب تنگ بعدراسے شمالی کنا دسے پر ابھی تک آبادے ؟

المهم المارد ومی رامیس کوفرشته بیلی، سیت تندر امیسر مهمی الکه آیا ہے۔ مراد ومی رامیشورهم ہے جوجزیر کا لنکا کے مقابل کی آدم یہ واقع ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی کے واقع ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی کے واقع ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی کے سیسالار کا فور نے اسی مقام میسجد تقمیر کرائی متی جس کی سلطان تجا بدشا کہ بنی سید الدی کا فوریاس وایت کے ذکور کی الا تعاقب کے زیانے میں مرمت کرائی ۔ لیکن مجموعی طوریاس وایت کو برگز نے خلاف قیاس تبایا ہے۔ بایس مهدراتم المح دف کے نزدیک اس بوری کو برگز نے خلاف قیاس تبایا ہے۔ بایس مهدراتم المح دف کے نزدیک اس بوری

(كرانكارصفيرام ٣) اورراتم الحوف في اين تأريخ سند جلد دوم سي مجي فرشة كى سروى كى تقى ليكن اب مجھے اپنى علطى ثابت موكئى - اس علطى كالسب سے طِا سبب وه سكتربواجس كاخاكم مخبوب الوطن (تذكرة سلاطين دكن) كے مولّف نے دوسرے سکوں کے ساتھ اپنی کتاب میں دیا ہے۔ رصفحہ ۱۲۱) ا دراس کے بہلووں کی بیعبارت نقل کی ہے ۱-السلطان عمورشاه بمني الموتد بنصرات الني ضرب ٨٠٥ قصن آباد لیکی انسوس سے کہ یہ انکل غلط سے اور میں نہایت تنجیر ہول کو محبوب الوطن کے فاصل مولف كويد فرصني سكة اوركمة بدكهال سے دستیاب موا محكماتا روركمالكا تے ذخیرے میں شاہان تہنی کے سکے موجو دہیں اور اُن میں سلطان محد بن محمود کے صیحے نام اور سن ومقام صرب کے جو سکے محفوظ میں مگر محبوب الوطن والے سلّے ساکسی تحاب اورکسی ذخیرے میں تیا بہیں جلتا بخدہ کے قرشتہ کی بیروایت غلط ہے اور اس بہنی فاندان کے پانچویں بالسب ہ کا صحیح نام سلطان محد (ان ) إى تفاج مرا سائر د ساعر سے جیساکہ بیلےکسی حاشیے میں تصریح ہوگی ہے موجودہ ساگریا ساگر د ضلع کا برطان مواد ہے ۔ سائر کا دوسرانام جو غالبًا مغل أ د شأ ہول انے دیا نفرت آیاد ہے؟ ما الرساعل سے قریب جنوبی ایران کامشہورشہرے مرم سے جس کا آئے ذکراتا ہے ، موجودہ شہر برمز (جولار کے قریب ہے) مراد نہیں بگ یم شہوربندر کا و لار سے مشرق میں کوئی تو نے دوسوسل دور مناب ندی سے كنارے واقع مقى اوراب بالكل ديران و بے نشان موكمي ہے ؟ ك المحد الرجول المحمول على المحمول على المحموب من ملك

1th البيت مشهور بندر كا وتقى اب مع لى ساحل تقسبه ہے ؟ رام در منصبداران جدیده اکتابت کی غلطی می در منصبداران عدده از العددة المعددة مرائی دیاری دیری در مجھور سکوبرگزنے این انگریزی ترجے میں دیدہ دلیری سے تھیالکم دیا ہے حالانکہ در مجھور سموج دہ نیا تھوراندی کابرانا فارسی الما ہے اوریہ تدی کلبرگر سے مبین کیسی میں مشرق سے گزرتی ہے ؟ مرسم ایک دن می آگھ موعور توں سے متعہ کرنے کی ر وایت سقدر فاف قیاس ہے اور مکن ہے اس میں کتابت کی غلطی ہو ۔ برگز سے اگریزی ترجے میں آگھ موکی کا بیتن سواکھا ہے (طلد دوم صفحہ ۵ ۲۳) کا مرام میں میں کا خوشہ نے آ کے جل کرخود بیان کیا ہے سلطان فیروزشا ہمینی کا تخلص «عروجی» تھا۔ بیاں «عروضی» کتابت کی خلطی ہے؟ رو معرف المعرف اس قسم کے لڑکرے یا چھوٹی کشتیاں اب تک جنوبی سند र् कुर्न مريم و بل كنده مركتابت كى غلطى مع نل كنده و جائي جوعلا في مركاله و بي جوعلا في مركاله و بي م على في مركز و بي م بي مندر في مندر في مندر و مند فاصلير واقع بي

عابى جابية ؟ ما يى جابية ؟

مراین وسنگیسی میں کتا بت کی علمی ہے ۔ محبوب الوطن الصفی وسطی میں کتا بت کی علمی ہے ۔ محبوب الوطن الرصفی وسلی اور سنگ اور آصفیہ ( صلی سوم: تاریخ دکن صفی ہے اور آئی ہے ۔ مام کو المجنس نقل کرد نے ہیں لیکن مجھے تیا بہیں دیا کہ وہ کہاں تھے ؟ خافی خاس نام کو المجنس نقل کرد نے ہیں لیکن مجھے تیا بہی دیائی سنگ اس نام کو المبی ماف کو گئی سنگ کتب خافی آمیم اس نام کو المبی ماف کو گئی سنگ کتب خافی آمیم میں الی المبی موان کی کتا بت اور می ختلف کی سنگ میں ان ناموں کی کتا بت اور می ختلف کرسکا ۔ برکان آخری المبی مولی عبارت میں ان ناموں کی کتا بت اور می ختلف کو المبی مولی عبارت میں ان ناموں کی کتا بت اور می ختلف کو المبی مولی عبارت میں اس میں سے میلانام در اصلی کو المبی میں میں سے میلانام در اصلی کو المبی میں اور اس میں سے میلانام در اصلی کو المبی میں کا میں میں میں سے میلانام در اصلی کو المبی کی کتا ہت اور میں المبی کو کوئی اصلی کی کتا ہت اور میں المبی کی کتا ہت اور میں کا میں کی کتا ہت اور میں کی کتا ہت اور میں کا کتا ہوں کی کتا ہت اور میں کا میں کی کتا ہت اور میں کا کتا ہوں کی کتا ہت اور میں کی کتا ہت اور میں کی کتا ہت اور میں کتا ہوں کی کتا ہت اور میں کتا ہوں کی کتا ہت اور میں کا کتا ہوں کی کتا ہت اور میں کی کتا ہت اور میں کتا ہوں کی کتا ہت اور میں کتا ہوں کی کتا ہے در اس کی کتا ہے در اس کی کتا ہوں کی کتا ہت اور میں کتا ہوں کی کتا ہوں ک

واشي اريخ فرشة اد مکھنے سے معلوم عوالے (قلمی و کنام فلم اللہ فلم اللہ علیہ اللہ قلم اللہ تھا۔ بدیں اسلام گرطه (لور؟) کے عرف سے معروف مواا وراب کوکن ( منلع ستار ا)
کے علاقے میں ہے۔ اورود سنگیس سے سنگ میشور ( صلع رتناگری)
مراد ہے جہاں اُس زیلنے میں نہایت مستحل میاڑی قلعہ تھا؟ مری و ترناله سے وہی شمالی برار کا قدیم قلعہ دو نزاله مزادم دون الله مزادم دون الله مرادم دون الله دون الله مرادم دون الله مرادم دون الله دون مروه مرار دوس معظم تیون برار دوس معظم تیون برار دصل مدانه) سے تاریخی مقام بن - آخر الذعومقام کا اب تھیک نیا نہیں جلتا لیکن و ہ متلقہ ملکا پورسے قریب آبا د تھا ؟ من الماك معزى خاندس (بئى) سے ضلع يں يہ بياري قلعم المفی كم موجود ب مرويران بوكيا بي ز ملا الحين كى كسى شاخ بر منت آباد سے طبیک ٹیسیک بیانہ بیں طبیا كونسى المور الرخ و و تدیاں گزرى ہیں۔ فالبا الحقین كى كسى شاخ بر منت آباد بسایا كیا تھا ؟ مالا بد جاکنہ " سے ہر جاری جا کئی مراد ہے جو بونا کے بیس میں مثال میں ایک مضبوط بیا ٹری قلعہ ہے ؟



م ٢٢ ديوركنده ضلى نلكنده مين ابتك تعلق كاستقر عن مے ہے۔ جاج نگر مبیاکہ بیلے کئی بارصراحت کی جامجی ہے، وطہند سے شمال مشرقی حصے کی ریاست کانام تھا ؟ مرور آباد کے متعلق فرنت پیلے بال کر کیا ہے کہ اسے بہنی سلاطین نے گلبر کہ کے جوب میں ربھیا نری کے کنا رہے) آباد کیا تھا اور اس کے اب کہی کھنڈر موج دہیں ؟ مع و د ام كنه اكوركز في ادام كوه الكما ب مرصاف بني معلوم موتاكه يكونسا قلعه تعالج كال شهرول مي كوده اوركولا يورتومشهورنام بي - مروندن یا « بند وه » سے بظاہر سنگر والا قلعہ یا نگر و گرفهم مراد ہے جو تتا رائے منبل میں والی کرونگروال میں واقع ہے ؟
معلوم ہوتا ہے جو کو لا پور کے مشرق میں واقع ہے ؟ ملك دررائ اوريا، عاوليد كاراه مراد ليت تع ليكى جس راجه کا بیال ذکرآیا ہے وہ غالبا موجودہ مدراس سے سرف شمالی

مسلام و كندنيز التابت كى غلطى ب- صحيح ام كنار بطريالبقول يزدانى صاحب و كوند وير البه بونا جا بيئ اور يه مقديدات ك ضلع كنتور (مدراس) مرائع المتوركا برانا قلداب كفلع ادرنگ آبار من موجود بع اسى كے قربیب ویر الحصطرا تھا جسے برگز «وُث اَرُط ص برُط منا بُع ÷ مرف می موجوده الگوال ایک تابت کی غلطی ب ملکوال جا ہے موجوده مارکام راط طربری) کی قدیم تابت ہے ج علاع دوآب راج مندری سے گوداوری یاس کے دانے کی کوئی شاخ مراد ہے ج عظی ایسند کی ایسند کشنا (مراس) می چیوطاسا قصبه رحمیاب بیلے بیال برت مفعوط قلعه اوربار و فق شهر آیا د تفاع کی سے تبنی ورم مراد ہے ؟ م م م م م در کند اور لی " کتاب کی غلطی ہے - وہی کنڈیلی یا کوند لی عاسية ص كالرشة طشي أن د كركزراة م م م ال نامول مين بيلا اندالور ب ج قديم زياني منك كا صدر مقام تقاليكن اب صلع لؤنامين ممولي قصيد ره كيا ہے - اس كے آگے « وابي وان وسي » من كتابت كى علطيال بي صبح عبارت يون مونى عامية \_ روابين مان ديس ... اوران ديس كاطال مع عاشيم عيد

طدروم

اورشولابدر کے ضلعوں من فقیم ہے کہ ان کے آگے بندر کو واا در بلگام دھیے کتا ہیں جا کا علطی سے نگرواں اور کہیں ملکوان لکھ ریا ہے) شہورتفا ات میں ا

من مراد ہے بال کھورا تری مراد ہے بالا موراتری مراد ہے جبکا ہم اللہ علی مراد ہے جبکا ہم اللہ عالی کھورا تری مراد ہے جبکا ہم بیلے عال کھو چے ہیں (عاشیہ علیہ) ؟

عدائد الرئ في الدى كاسكة جع مسلمان بادشا مول ك زياف من عاليًا سب سے بيلے اير انى سوداگروں فے دكن ميں رواج ديا برگر في اس كى فتيت ٢ شلناگ قراردى تقى (ترجيم تاريخ قرشة حلد دوم صفي ١١٥) كو يا قديم مند وستانى روبے كے قريب قريب بر ابر ہوتا تعاني

مر دونوں موجودہ ضلع بیریس موجود ہیں ؟

مهم من الم سعموجوده رياست كولها بوركامشم ورميار في قلعه

مهم بیرب کوکن سے مقابات ہیں اور دوسروالہ سکے سواہم گزشتہ حواشی میں سب سے محل وقدع بیان کر علیے ہیں - گروسروالہ ، کاٹھیک مقام بہیں ملوم ہوسکا ؟

ملا عام محتدی جو بی بنی کی مشہور یاست اور تبر







